



## صُفّه پَبای کیشنز

اسماعيل سنشر109- چيشري رو ۋ - أردُ و بازار - لابرُو فون :7324210



#### بمله مقوق محفوظ لقي

الله في القرآن ميلي كيشنز كتيد نبوية وريد ضوية بل كيشنز بردكريو بكن اسلام بك و يؤسخ بخش دود در با دماريث الا اور الله مسلم كما بوى سن كتب فان كتيد جمال كرم كمثيد قا دريي مركز الاويس مستا اول در با دماريث الا اود الله مسلم كل بحك مستشر - 491 هفيل دود صدر الا اود كيث

#### بشعرالله التحقلين الترجيتير

# حروثِ أَفَارُ

نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی ذاتِ گرا می صلال وجمال البی کا حسین متزاج ہے؛ ليكن جمال كالمبلواس قدرغالب اورثما يان ہے كة ظبور جلال كے وقت بحبي مبلورة جمسال ہ منگھوں کے سامنے رہتاہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی صورت وسیرت کا ذکر جمیل بوتو ذوق لطيف ايب روماني كيف وصرورت مرشار موجانا ہے فوش بخت ہيں وہ لوگ جوا تھول ج بند كي زلف ورُخ انوريس معروف رستة بي. سیرت طینبر کے موضوع برونیا کی مختلف زبانوں میں اتنا کچھ مکھاگیا ہے کہ کسی اور شخت کے بارے میں نہیں مکھاگیا۔ الحد للہ اکدار دوز بان مجی اس معاطے میں تبی امن نہیں ہے۔ تصانیف اور تراجم کے ان رمگ چکے ہیں اتاہم اس موضوع پراہمی فیٹم مونے وال تشنئ يان مانى ب - أردوس موسط كتاب علامه فريش توكل كريرت رسول عرب وملبوعة تاج كميني / ما مداينديني مبسوط كمآب مدارج النبوة المعلبون مدينه بيانتگ كمبني ہے -سیرت نگار کی ایک ذر داری بہے کرستشرقین کے اسٹائے ہوئے اعتراضات کا جواب دے ایکن بہت سے قلم کا رمز تومیت کا شکار ہوجاتے ہی اور کجائے جواب دینے کے معندت خوا في مذروبة اختيار كرنست بي- عَلامة ثبي نهي ني كه البين سيرة النبي مسى الندتعالي ليم میں جا بجا اس رویتے کی حبلک دیکھی جاسکتی ہے۔ مولوی عبدالرون انا پوری لکھتے ہیں ا مدیورپ کے اس برویگنداکی دجہ سے آج سلمانوں من کی جماعت بدا موكتي ہے جوا علائے كلمة النرك ليے جهاد بالسيف كوببت برا كليتي ہے رسول الندكي غزوات اسلامي "اريخ پر بدند در ع محجتي ہے اوراني انست

یں وہ اسلامی خدمت اسی کو سمجتی ہے کہ اسلامی تاریخ سے یہ داغ شا دیا مباہتے ، مگر آیات قرآن کی کثرت ، احا دیث صحیحہ کا دفتر اسس کویہ کرنے نہیں دیتا ، لہذا اس نے یہ تا دیل پیدا کی ہے کہ یہ مارسے خزوات مدا فعت اور حفاظت خود اختیاری کے لیے عقے ، افلاستے محمدت اللہ کے لیے ذشتے ، ا

چندسطر بعد لکھتے ہیں ا

البیرجاب کون و باجا آہے، حرف اس لیے کہ ذمبی غلامی سنے ہم کواس قابل نہیں رکھا اور محت و شجاعت کے وہ شریعت انہ جذبات ممارے اندر باقی نہ رہے، جس سے محم محرسکیں کہ ربول انڈر دسل اُرتیا اُن ملیہ والم ، اور ان کے متبعین پراعلائے کار انڈر کا حق ابنی حفا المت اور مدا فعت سے نہاوہ صرور ی ہے۔ وہ اپنے تمام مخالفین اور بڑے سے بڑے وشمن کو معاف کرسکتے ہے۔ گرفداکی مخالفت اور بہت برستی وشرک کی اشاعت کو معاف نہیں کرسکتے ہے۔ گرفداکی مخالفت اور بہت برستی وشرک

مولوی مجدا در میں کا ندھلوی بہشبی فعمانی اور ان مجے میمنواق کی طرف اشارہ کرتے ہوستے ان کی مین خصوصیتیوں کا ذکر کرتے ہیں :

(۱) اسس دور میں اگر میہ سیرت نبوی پرچیوٹی اور بڑی بہت سی
کتا بیں تکھی گئیں اور لکھی جارہی ہیں ایکن ان کے تولفین اور معنفین
زیادہ نرفلسفہ حبریدہ اور پورپ کے فلاسفروں سے اسس قدر مرعوب
ادر نوفزدہ ہیں کہ یہ جا ہتے ہی کہ آیات واحادیث کو توٹر موٹر کر کسی طرح
فلسفہ اور سائنس کے مطابق کر دیں ۔

له وبدالرة ف دانا لوري و احمح السيتير ومعتلفه الاسلام ووي مطبوع فيلس تشريت سالم كري عن وي

(۱۳) اورجب فداوند فی والین ل کے باغیوں سے جہاد و قبال کا ذکرا آنا سے تو بہت بڑی و تاب کھ سے بین اوراس کو اسلام کے چبرہ پر ایک برنما والبغ مجھ کر دھونے کی کوششش کرتے ہیں میں قدمکن مذہوا کہ اعدار اللہ سے جہاد و قبال کی آیات وا ما دیٹ کا انگار کرسکیں اسس سے تاویل کی داہ اختیار کی کہ بین فردات و سرایا اعلامتے کلمتہ اللہ لیعنی اللہ کا بول بالا کرفے اور آسمانی با دشاست قائم کرنے اور قانون فدا و ندی کو ملی لاعلان جادی کرنے کے لیے دہتے ، بلکوش اپنی تفاقیت اور جان بچائے اور

جنگ بدر کے بارے میں ملامر شبل نعمانی نے ایسا موقف انتیار کیا ہو محدثین مفترین ، ادباب سیرت اور مؤرضین سب کے خلاف ہے ۔ حضرت کعب ابن مالک می الله می ال

له محدادراس كاخطوى و ميرة المصفية وملير د كمر بلتك كين الاجوروع ا- من ١٥

إِنْهَا خَرَجَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْسُلِمُونَ يُورِيْدُ وَنَ عِيْرَ فُورُيْشِ عَتَىٰ جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُ مُ وَبَيْنَ عَدُ وَهِمُ عَلَىٰ غَيْرِمِيْعَادِ . اله

رسول الشرصلي التدتعالي عليه وسلم اورسلمان صرف قريش مركم قافل كے ارادے ے نکے تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں اوران کے وشمن کوجمع فرادیا عالانکہ بیاب مے شدہ نہیں تھا الیکن علامیشلی کا امراعیہ کہ مدیرۃ طبیبہیں ہی یہ الملاع مل حکی تھی کہ کڈ مکر مدسے مشرکین کا ایک بڑا نشکر بدرین طیتر برجمل کرنے کے بھے روان سوجیا ہے۔ بنی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور محابيرام اسي نشكر كامقابد كرف كم اراف سے نطعے تھے۔ ابسفیان كى قیادت میں ماكشام سے أن والع حجارتي قافل كالعرض مقدود ند تقاء اس مقدد كوثابت كرف ك ليد انبول نے خویل گفتگو کی سے بوشیرة النبی كے بیں بائنس سفحات بر مسلی بوتى ہے- اس كا باعث كيا ہے؟ دی دسنی پیپاتی اورشکست خورد گی- وه دراصل منتشر قین یک اس اخرا من سے دامن چیزانا جاستے میں کرسلمان قا فلہ تجارت کولوشنے کی فرص سے تعلیہ متعے اور بیکھلی موئی ڈاکٹرنی ہے، مال تکرسیرھی سی بات ہے کہ بیکھلی ہوتی جنگ تھی جوفرلیٹین میں جاری تھی بجرت کے بعد مشرکین مگر في سلما أول كوبيت النوثرليف كي زيارت وطواف سي منع كرديا بقداس بنا يرجفزت معدين معاد رضى لتُدلقالي عندف الوجبل كوهمكي دى تقى كداكرتم في بيابندى مناطاق تومم مالمي مناليل كومان ال تبامے راستے بندکردیں گے۔ قافلے کا تعرف اسی ناکربندی کی ایک کؤی تھا ، اس پرکسی کو کیا احتراض ہوسکتا ہے ، مولوی محدادرس کا زصلوی شبی ما حب کا موقف نقل کرنے کے بعد مکھتے ہیں : \* علامه شبل کا به خیال تمام محدثین ا ورمنسرین کی تعریحات بلکه تمام محیح ادرمری روایات کے ملات ہے "

له مسلم بن المجاج الغشيرى، المم، مسلم شريت ع٠٠ ص ٢٧٠ له محدا دريس كاندهوى، ميرة المصلف (مطبوعه كذبي بشنگ كميني لا مور) حصته دوم - ص١١٥

#### "غزوات النبيّ

صلى الله تعالى عليد وسلم

معضرت علامه مولانا نور بخش توکلی قدس سروسیح عقیده اور مطوس قابلیت کے ماک یقے بصرت خواج توکل شاہ انبالوی علیہ الرحمہ کے مریز المجن نعما نیدلا بور کے ناظم تعلیمات اور گور نمنٹ کالج لا مور کے پر دفید سریقے۔ وہ پہلے شخص میں جن کی کوشٹوں سے سرکاری کا غذات میں "بارہ وفات کی جگہ عید میلا دالنبی کالڈتھال علیہ دیم مکھاگیا۔ ملامہ توکلی کی تعمانیت کشیرہ میں سے ایک تصنیف تحزدات البنی صل لڈتھال علیہ دیم میں سے ایک تصنیف تحزدات البنی صل لڈتھال علیہ دیم میں میلاد شریف کے موقع پر انجی نعمانیلا مور پیشیش نظری سے جھی تھی۔

علامة توققی كا راده متعا كه غزدات مشريفه كو ايك كتاب مين جمع فرط دين اليكن پهله حصته مين صرف غزوة بدرا وراس سے پهله كے چند مرا يا كا ذكر موا - بمارى اطلاع كے مطابق اس كتاب كا دومراحمته طبع مبين بوا ، اس ليے باتی غزوات كی تفصيلات مال رقو كل مى كى دومرى تصنيف معيرت رسول عربی سے سے كر آخر بين شا ال كردى كتى بين "اكه قارى كواس موضوع برلشنگى مذرب -

ماری وال مرسی بید می مرد میر متعدد علی رئے کی ہے، لیکن علامہ آوکل کوان سب
سے اولیت ماصل ہے ، کیو تکہ مولوی عبدالرقاف دانا اوری کی تصنیف "اسے السیئر"
ادم العرب مرام و او بیں لکھی گئی - مولوی محدا درس کا نرصلوی کی تصنیف مرتبا اعرام ۱۹۳۹ میل کا مرام و او بیل کھی گئی - مولوی محدا درس کا نرصلوی کی تصنیف مرتبا اعرام ۱۹۹۱ و او بیل کھی گئی ، جبکہ علا مراد کی کی بیش نظر کتا ب خروات البی ام ۱۹۲۱ عرام ۱۹۱۹ میں جھیسے بیکی تھی ۔

ال آب کی دوری خصوصیت ہے ہے کہ مطار تو کلی نے مضبوط دلائل وشواہد ہے۔
ال آب کیا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر مسلمان قافلے ہے تعرض کرنے کے لیے ہی لکلے تھے۔

یدالگ بات ہے کہ قافلہ نج کر نکل کیا اور مقابلہ لشکر ہے آ گیا اور اس سلسلے میں علامہ شیلی کی

دائے اور حقیق غلط ہے۔علامہ تو کلی نے ان کی ایک ایک دلیل کا جواب اس شرح وبسط سے

دیا ہے کہ کوئی صاحب علم اس کا مطالعہ کرنے کے بعد شلیم کیے بغیر نہیں روسکتا 'ان المفصل اور

دیا ہے کہ کوئی صاحب علم اس کا مطالعہ کرنے کے بعد شلیم کے بغیر نہیں روسکتا 'ان المفصل اور

ملل جواب علامہ تو کلی تی کے قلم کا حصر تھا 'اور کسی نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس موضوع نہر

ملک جواب علامہ تو کلی تی کے قلم کا حصر تھا 'اور کسی نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس موضوع نہر

ملک جواب علامہ تو کلی تی کے قلم کا حصر تھا 'اور کسی نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس موضوع نہر

یکی وجہ ہے کہ ' پاکستان کی رائٹرز گلڈ' کی مجلس عاملہ نے اس کتاب کو چھیوا کر 1981 میں شائع کیا تھا اوراب ووبارہ علامہ تو کلی رحمتہ انشد علیہ کے تواسے محترم کرال سراج اللہ بین صاحب کی اجازیت ہے دوبارہ صند بھلے کوشنز لا مود کے زیراہتمام میہ کتاب زیور طباعت ہے آ راستہ ہوکر آ پ کے ہاتھوں تک پختی رہی ہے۔انشاء الشدالسنزیز مطالعہ کے بعد آ باس کی افا دیت کا ضروراعتراف کریں گے۔

محمر عبد الحكيم شرف قادري شخ الحديث جامعه نظاميه رضويه لا بور 22 فروري 2001 ه بروز جعرات بسعرائله الرّحين الرّحيم الحمد الله دبّ العالمين والقلوّة والسّلام على سيّد نا ومولانا ووسيلسّنا في المدارين عجل وعلى الله واصمسابله و اسّباعه اجسعين - امّالعل ،

فقیر تو تملی حسب ممول نا نارین کرام کی خدمت میں عرض پر دارہے کہ اس سے پہلے حضور اقد س سل النّد تعالیٰ علیہ وسلم کے میلا در شریعت کی تقریب پر رسالڈ معراج النبیٰ لکھا گیا نتھا ۔ اس سال حصور پُرٹورکے غزوات کا ایک حصتہ پہیش کیا جا تا ہے ،

برادران اسلام ؛ پوم میلا د مبارگ ممارے واصطے سب سے بڑی فیرہے اسلام عدیں کی زئری فیرہے اسلام عدیں کی نئری نئری نئری نئری نئری نئری نئری کے لئے بی ہیں ، چانچ تمائی نئمت جے کے شکری کے لئے میدالفطر اود مفتر ہمرکی نمازوں کی نغریت مسیام کے شکریہ میں ہمعہ ہے ۔ اس میں شک نہیں کے مفواقدی اسلی النرتوالی علیہ وسلی کا دجود با جو دسلی اول کے داسطے سب سے بڑی تعمیت ہے ۔ اندرتوالی وسعت دسے اندااس کے شکریہ میں سب سے بڑی قدیمنان چاہیے ۔ اندرتوالی وسعت دسے تو برمینے ورن ماہ دہیں تا اول میں تو صور دا المبار ہم سے وہروزا ور ذکر تو لد معنور پُر تو را معمور کی ایسے المبار ہوست و مرود دروز ہونا بیاسیے - علام سیاح کا برن اور محفور پُر تو را معمور کی اول میں تو مورد المبار ہم سے مقدور میں کیا ایضا قربایا ہے ، فرد شعر رامتونی ۱۳۱۰ء سے نشر الدروعلی مولد این جرکے مقدور میں کیا ایضا قربایا ہے ، فرد شعر الله اسراء تھند لیا کی شدی مورد دو المسباد ک اعبیا دا فاضه اذا لعربیکن مین ذالک فائدة الدک شرق الصلوق والتسلیم علیہ صلی الله علیہ وسسلم مین ذالک فائدة الدک شرق الصلوق والتسلیم علیہ صلی الله علیہ وسسلم مکونی و فضل میں الله علیہ و سسلم مکونی و فضل میں الله علیہ وسلم مکونی و فضل میں الله علیہ و سسلم مکونی و فضل میں الله علیہ و سسلم مکونی و فضل میں الله علیہ و السلم کی ایشون و فضل میں الله علیہ و سسلم مکونی و فضل میں الله علیہ و سسلم مکونی و فضل میں الله علیہ الدی خوا

، بس ، در تعال رقیل س بندست پردهم فراستے جس سنے حصنورا فکرس سے درودوسلام کی کثرت میں درودوسلام کی کثرت کے جینے کی را تول کو حمید بنایا ، کیونکہ اگر اس سے درودوسلام کی کثرت کے سواکوئی ، ور فائدہ مذہوتر ہی کا فی ہے ، ورودو وسلام کی تفییلت پوشیرہ نہیں۔ انتہیٰ ، اللہ عصل و سستھر و جا دلا علیه ،

اب بیاں سے آغازمطلوب سے وعوا لموفق والمعسین ،

محدثین و اس سیرکی اصطلاح میں غزوۃ وہ سے کرئے جس میں محنورا قدس ملی اندقع اللہ مسلی اندقع اللہ مسلی اندقع اللہ مسلی اندقع اللہ مسلی اندقع اللہ مسلیہ وہ ہر وسلم بذات فسریف شامل موں ایک اسے اسی سے کسی کوشمن ملیہ وہ ہر وسلم بذات فسریف شامل مرسز ہر کہا تا ہے۔
کے مقامیے میں بیسے وی ، تو وہ اسٹکر مرز ہر کہا تا ہے۔

عزوات تعدا دمیر سفت ئیس بی جن میں سفی برقتال وقوع میں آیا ہے، ور وہ یہ بیں : بَدر ، بُقد ، مریضیع ، خند ق ، قریظد ، خیبر ، فتح کُذ ، حنین ، طالف ، مرایا کی تعدا دسسیتا میں ہے ، ذیل میں ،ن سب کا حسال بطریق الشا ککھا جا تا ہے ،

# سريني حمزه بن عبالمطلب

مسلمان کے مشرقہ میں قریش کی گوناگوں افدیتیں سبتے اور صبر کرتے دہے۔ جب بحکم البی ہج بت کرکے حریز منورہ میں آئے تو دہاں ، ن کو مہمت آرام ملا گر ہور، احمینان ما اصل نہ تھ ۔ بُعد وحمیا بنت نے قریش کی عداوت میں کسی طری کی یدا نہ کرتھی۔ وہا سال کے مثانے اور سبمانوں کے فرائقن مذہبی میں رکا وٹیل پیدا کرنے پر برستور تکے ہوئے تھے۔ پہنا نخ مسلمانوں کو جج و تھرہ سے روکنے اور دیچر قبائل عرب کو ، ن کی مخالفت پر برانجینة کرنے میں کو تی وقعظ صبر کی تعلیم تھیں۔ پہنر قبال کی مسلمانوں کو قعظ صبر کی تعلیم تھیں۔ پھر قبال کی اجازت میں تھے ۔ بہرت تک مسلمانوں کو فقط صبر کی تعلیم تھیں۔ پھر قبال کی اجازت میں تو انہی کے ساتھ جو مسلم نوں سے لڑتے ہتے ۔ بھران سے ساتھ بھی بورٹ ہے تھے ۔ بھران سے ساتھ بھی بورٹ ہوگی ۔

انشار الله بحث جها د، وراس برمخا نفین کے اعترا من ہم فردات کے فیریں کے قدرتفیل کے ساتھ ہیاں کریں گے۔ نظر بی لات بالا معنورا قدر میل الله تا الله ملیہ وہم نے بہلے قریش کی شاہی سخارت کا رائستہ بلا کرنے کی گوشش فرون اور قب کی ساتھ معا برہ امن وا مان تا کا کرنے کا طریق اختیاریا ، پنائچہ بجرت سے ساتوی بیٹے کے شروع ما و دمضان میں آپ نے اسپنے جی معشرت مسدہ دمنی الله تعالی حدیث الله میں الله تعالی میں الله تعالی معشرت المحسین النوی مفید حجم نظرا ( لواه ) تیا رکبیا جسے ان کے صلیعت معشرت الوم شدکے بلید ایک سفید حجم نظرا ( لواه ) تیا رکبیا جسے ان کے صلیعت معشرت الوم شدک بلید ایک سفید حجم نظرا واله کند نے اسٹھا یا۔ یہ بہل جھنڈا معشرت الوم شدک نام بن الحقیق الی علیہ وسلم کے دست مسیار کر سے شہار ہوا۔ معشرت احمد جمزو رمنی الله تعالی علیہ وسلم کے دست مسیار ک سے شہار کے سب معشرت احمد جمزو رمنی الله تعالی عدد کے ہمراه نقط نیس سے الی مقے جوسب کے سب معشرت احمد جمزو رمنی الله تعالی عدد کے ہمراه نقط نیس سے قسد سے نکل متعالی مکا ہو ملک

۔ مدسرد کو آرم متھا - اس قافلے میں اوجب کے سامقہ تین سوشترسوار سے - معام عیس کے مشکل سامل سمندر پرمرد و فریق بنگ کے بلے صف آرام سوئے ، مگر میدی بن محرو الجبنی نے جو سردو کا ملیف متھا ، پیج بی و کرکے افراق مذہبون میں میں میں ایک اور مفرت مذہبون سمیت مکرمشتر فدکو جلاگیا اور مفرت مدہدو والی اندا ایوجب ل ایسے سمرابیوں سمیت مکرمشتر فدکو جلاگیا اور مفرت امیر حمزو رسی اسٹر فعالی عند اسپ سامقیوں کے ممراہ مدہد منورہ میں دائیں آگتے ۔

# مرتبي عبيد بن الحارث بن المطلب

یہ مرتبہ بسرکردگی حصرت مبیدہ رمنی المٹ تعالیٰ حد بجرت سے آٹھویں مہینے کے سے آٹھویں مہینے کے سے آٹھویں مہینے کے سے سے آٹھویں کی ما بھ بھی جائے ہیں جا جہ بن کے جمیعت کی را بھ بھی دار کی طرف بھی بارڈ تا کی حدیث سلم بن المطلب رہنی الشرت کی حدیث معمدار منے ۔ بوسعایا ن بن سسرب دوسو حمرا میوں سمیعت جحفہ سے قدید کی طرف دسسے میں سکے فاصلہ پر بطن را بع کے متصل ایک میشعد آب پر اثرا ہوا بھا المجھا میں ۔ بھی احیا رکھتے ہیں ۔

اس معریّہ میں صعت آراتی نہیں ہوئی ادر نہ تلوار پہلی ، فقط ہر دوفری ایک دومسرے کے نزدیک ہوئے ۔ اور کچیوٹیراندازی ہوئی ، حضرت سعدین ابل دقاص رصنی اللّہ تعالیٰ عنہ سنے دشمن کی طرف ایک شریجیٹکا ۔ یہ بیبلا لیر تھا جوا سلام کی رہ میں جلایا گیا ، مچر میرد و فریق والیس مینے شکتے ۔

ے بعلی را بغ یعوبی واقدی کی وادی کا نام ہے ہم جھنے میں میل کے فاصلے ہر میں اسکے فاصلے ہر جھنے ہم البندان میں المحدی ۔ جھنے اور ابوا در سکے درمیان واقع ہے ۔ ادر ابوا در سکے درمیان واقع ہے ۔ ادر ابوا در سکے درمیان واقع ہے ۔ ادر ابوا در سکے درمیان واقع ہے۔

## سريتيسعدين! في قاص

یر سرتہ بجرت سے نویں جینے سکے آغاز ماہ ذی؛ تقعدہ میں بسر کردگ حضرت سعدین الی و قاص عنی اللہ تعالیٰ عند بمیس مہا جرین کی جمعیت سکے ساتھ مقام فرار کو قافلہ قربیش سکے قسد سے بھیجا گیا۔ حصرت مقدا دین عمر دہر کی رصیٰ المرتعالی مد علمدا دستھے۔

تحفرت معدرانى الله تدى الديد كا بيان ب كه بم بيل شكه ون كوتبنب رسية اور داست كوجبنب م بيل شكه ون كوتبنب و ولي ا رسيخ اور داست كوجلت اليهال تك كه بالخوى تاريخ كي صبح كوفرار بي بينج - ولي المعلوم بواكد ده قا فلد ايك روز بيها اس مقام ست گزرگ اس سيد مم مريز مؤره كو واليس جله آست .

#### غروة الواء

مجرت سے بار موں مینے کے آفاز ماہ صغریں حضورِ اقدی صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما سطح میں اللہ تعالیٰ حد علیہ وسلم ما سطح مهاجرین کے سامتھ شکلے ، ورحضرت سعد بن عبادہ یعنی اللہ تعالیٰ حد کو اپنی جگہ خلیفہ بنایا ، حضرت حمزہ بن عبر المطلب رصی اللہ تعالیٰ عدہ علمنا رستھے۔ جناب سرور کا تنات فیز موج دات ملیہ الوت المتحیۃ وہا بیت اوق ق فلہ قرایش سے تعرض کے لیے ابوار میں بینچے ، عمر مقا بلہ نہ مجارات کو غزوہ دوان بھی سکے ہیں اور

له نوارجمفرے کو سے یں قرکے قریب کوئی ہیں ، ۱۰ منز عقات سامد

و دّان اورا بوار میں چھمیل کا فاصلہ ہے ۔ بیضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ عدیہ وسلم کا بھیلا خزدہ ہے۔ ؟ پ پندرہ روز سفریں رہے۔ اس خزدہ میں رسول اکرم بنی محترم ملی اللہ تعان علیہ واللہ وکم نے بنوضم و کے سروار مجدی بن فمرالضمری سے معابدہ کرنیا۔ اس معاہدہ کے الفائل یہ بی :

له وقان أور الرومردوكا صدرمقام فرع ب جدديدموره كي افير مرمدب ورديس سے آئے منزل ہے۔ الوار اور جحذ کے درمیان ۱۳ میل کا فاصلہے۔ ابوار میں حفور قدس صلی الله تعالیٰ عدیہ دسم کی وارد ہ مامیرہ حصرت آمنہ کی قبرہے ۔ ان کے یہاں وفن مونے كاسبب يرسى كرجن برستير دسرة دم رمول أكرم مل نفوتها ل عليه وسلم ك والد لا جسد معنرت میر مند میزمن پر مجوری مانے کے بے تشریف کے تھے۔ ن کا دہی تقل ہوگیا دروہی دفن ہوئے ، اس میے معنت آمد ان کی قرک زیارت کے لیے ہرسال میند منوره تسته لیف سے با باکرتی مفیں ، حب حضرت خیر الاری سیدنا احمد مجتبی محسنه معلقی منی منڈرتھائی مدیے وسلم چھرساں کے بوتے توآپ کی والدہ ما میرہ مسیم ممول فعزے عد مند ك قبرك را رت كوتشريف مي كن . آپ كے سابق قاعة مان نبار مبب كر إسنيه ا محدمعيطف احدمجيتيے صلى الذَّتِعالى عليه ويلم كے ملاوہ عبد المطلب اوربول لتدمسلى ا خدتعالى علي الم کی دایدام ایمن حقی، مدیزے کھرکی تقے موستے ہو رہیں معنزے آمنے نے انتقال فرمایا اور کہ مبا یا ہے کر ، بوط مب اپنے ما موں بڑخوار کی زیارت کے لیے مدیندگیا تھا اور حضرت مندکوسا تھ ہے گیا تھا ۔ مکذکو دیس تے ہوئے حضرت آمذ نے الوار میں انتقال فرم اِ

رمجم البلدان لیا نوت الحوی ار دی ابغدادی المتوفی سنان پر مخت مفق بوح، که این اسحاق مفازی کے زددیکس سے پہنے کو آن مرید وقوع میں منیں گیا، وہ یہ ترتیب بیاں کرتے بین عزوہ الجاد مرید صید دیں الی شامر مرد بن وزمعلب گریم شامی مرصوری تنتی کہسے و اندانی مجارا

هذاكتاب من محتمد دسول الله ء محدرسول الندكي طرف سے تحريب بوحمره ليني طبيوة عاشهم ومنون على کے لیے بریممنون کر ان کے مال اورمانیں اموالهم والنسهم وأن لهم محموظ میں گی اور جرخص ان کا صد کرے گا النَّصوعلى من را مهم الا ان اک کے مقاطریں ان کی مددک مبائے گی جب يك منديشم كو تركر تارب كا ربعني بيسس كجز يحساوبوا في دين الله صابل بحوصوفة واك النبى ا ذادعهم اس كروه الندكيون كى مخالفت ميراثري لنصرة احابوة عبيهم بدلك اور پینمبرجب ان کواینی مزمکے لیے بلائیں مح قروہ ، نیں گے۔ان کے سامتراس امریس ذمَّة الله ورسوله. (موامب لدني ومبرت طبيع) الندا ورالشرك رمول كاحبرسه

#### غزوة بواط

یہ غزوہ مجرت سے ترحوں مبینے سے آغاز ماہ ربیع الاول میں وقوع ہیں آیا۔
حضرت سعدبن ابی وقاص رصی الشرق لی صده علی ارتقے بحضورا قدر صلی الشرق الاعرام الشرق الله علی مند علی الشرق الله معند میں ابن خلیفہ بنایا اور ووسو المصاب سے حضرت سعدبن معا ذرمنی الشرق الله تعدست نظیم میں امید بن خلف اور قریش اصحاب سے ساتھ قا فلہ قرایش سکے قصدست نظیم میں امید بن خلف اور قریش سکے سوآ وہی اور افر معال مرارا ونٹ عقے ، گرمقا بلہ دہموا اور حضورا قدر مسلی الترق ن طلبہ وسلم لوا طلب والیس تشریب سے آستے .

لے بواط موضع روٹوے کے فواح میں جمینہ کے بہا ڈور میں سے ایک پہاڑگا ہ ہے۔ ہو بہنع سے ایک ون کی راہ اور مدینہ متوّرہ سے میار ممزل ہے ۔ ۱۱۱

### غزوة براوسك

بجرت کے دوسرے سال ماہ ربیع الاؤں بی بس کرزین جابر فہری دہر دُسائے مشرکین ہیں سے سخاطر بعدیں ایمان لایا کی گوشمانی کے لیے ایک اورغزوہ کی تیاری کی گئی معفرات مل بن ایل بال بال کا گوشمانی کے لیے ایک اورغزوہ کی تیاری کی گئی معفرات ملے بعضور، قدس مسل اللہ تعالیٰ علیہ وا لہ وسم نے تضرت زید بن عارفہ رصنی ، للہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ ہیں اپنا خلیفہ بنایا کر زندگور مدینہ منورہ کے اونٹ بوجماء میں چراکرے سخے مین کرلے اپنا خلیفہ بنایا کر زندگور مدینہ منورہ کی اونٹ بوجماء میں چراکرے سخے مین کرلے گیا تھا ۔ آسخے منام اللہ تعالی علیہ درسے نواح میں وادی سعنوان کی تشریف کے آسے۔

# غروة دوالعشيره

یرغزدہ بجرت سے سوابو بی بینے کے آغاز ماہ جماہ ی الاخریٰ میں مقار مصرت محرہ بن عبرالمعلب رضی اللہ لعالیٰ عند علمدار تھے ، حصنورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسم سنے حصنرت الرسلمہ بن عبدالاسدرمنی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ متورہ میں اپنا فلیفہ بنایا اور بند ب شریعنی ویڑھ سویا بغول بیش دوسومہا جرین کے سامتہ قافلہ قریش کے قصد بند ب شریعنی ویران جوابقا۔ آب کے سامتہ قافد قریش اون طلب سے سامتہ میں اون طلب شام کو رواز جوابقا۔ آب کے سامتہ میں بنجے ہو میں عاملے میں موار بوتے ہے ۔ جب آب دوالعشرہ میں بنجے ہو میں جو میں جو میں علامے میں ماری موار بوتے ہے ۔ جب آب دوالعشرہ میں بنجے ہو میں میں میں اور میں میں اور میں میں اور م

ے جن رعینی کے قریب جڑت کی طرف مرید مؤرہ سے تیں میں کے فاصفے پر ایک بہاڑ کا نام ہے -۱۶ طبقات ابن سعد ، کے نواح میں مدینہ منورہ سیفیمنزل ہے ، تومعلوم ہوا کہ وہ فافلہ ہو پندروز بیشتروہ لاگزرتی۔
اسی مقام پر تفنورا قدس میں اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہدا مکریم کے
بدن شریعت کو حالت نواب میں خاک آلودہ پاکر ، ن کملتیت ابرترا بٹ سے مرفراز و نسرمایا ۔
س غروہ میں بناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنے بنو مدنج سے بنوضمرہ کے ملیف
معاہدة امن وا مان کیا اور جنگ سے بغیر والیس آگئے ،

له طبقات ابن سعد جزر ثالی تسم اقل صدا - طامر ابن تیم کیتے میں کر درست نیس ، کو کا تعفورگرم
صل الشرق ن طبید اکر وسلم نے تعفوت فی طرح الزمرار منی الله تعالی جن کے نکاح کے بعد جوت میں مرتبنی
کرم دشرتعان وجہ الکرر کویہ کفینت عطا فراق اور وہ کاح خروہ بدر کے بعد ہم سے وراس کی کیفیت
وجیسا کہ صحیحین میں ہے ، یوں ہے کہ ایک ، وز معفورا قدین میل الدتعان عدی کم حضرت فاطمة الزمرا برخی لنر
العالی عنها کے ووت خارد میں تشریف سے گئے ، در محاورة عرب کے موافق پوچ کہ تبرے بچ کا برنائهاں
ہے ، معفوت زمرائے جواب ویا کہ نا راحن ہو کر نکل میں معمول سے میں تشریف طال کے دو ہو ۔

میں کہ معفرت مول علی مرتعنی مین است کی اور تا میں میٹورسے میں در جرن فریف المست میں گئی تھوں ہے ،
میں کہ معفرت مول علی مرتعنی مین استرقبال جن اور آب یا المحد میں اور ایس میں دو جرن فریف خاک کا عدہ ہے ۔
وفورخاک مجا ڈرٹ کے اور فرایا ہے اور آب یا المحد والی دو ایش نقل کرے کہا ہے کہ الرقبالی فوب عبان ہے کہاں دو ادا المواد جزورا قال مذکا ) ابن اسحاق سے دونوں دو ایش نقل کرے کہا ہے کہ الرقبالی فوب عبان ہے کہاں دو ادا میک کا میں درست ہے در مربرت ابن میشام ۔ غروہ ذو العضرہ و

طبرانی ورص کرمی ایک روایت به مجمی ہے کہ جب اکف رسان الدتھان علی والدوسل فیرافات کرنی تن س موقع پر صفرت علی اورکسی دوسرنے صحابی میں موافات رکزانی اس پر جزب علی فیراک ہورکسے دس جالیتے اس میں شک بنیں کہ عدیث مجمین اسح ہے ، گر اس میں میعنون نہیں کرے بہلا ون بھا کہ صفرت ملی کو اس کنینت سے بہلا راگی ، لذر وو سری روایتوں کی مخت کی مورت میں تبلیق ہوسکتی ہے کر صفوراکرم صلی الڈرٹ کی علیہ وسلم نے بین موقعوں پر صفرت علی کرم الدّفاق الی وجہ کواس کنیمت سے بہارا ہو۔ روز قانی علی لوا مب محرم اور مندوسی

#### مرية عبرالنربان المالي

يُسَنَّلُونَكَ عَنِ الشَّهُوا ثَعَوَّا مِرِ قِثَّالِ فِيهُ مُثَلُّ وَسَتَالُ ثَلَيْهِ مَثَلُ وَسَتَالُ ثَلِيهِ كَيْرُونَ وَالْمَسَجِبِ لِلْحَلِيَّ وَلَيْعَ وَالْمَسَجِبِ لِلْحَلِيَّ وَلَيْعَ وَالْمَسَجِبِ لِلْحَلِيَّ وَلَيْعَ وَالْمَسَجِبِ لِلْحَلِيَّ وَالْمَسَجِبِ لِلْحَلِيَّ وَالْمَسَجِبِ لِلْحَلِيَّ وَالْمَسَجِبِ لِلْحَلِيْمِ وَالْمَسَجِبِ لِلْحَلِيْمِ وَالْمَسَجِبِ لِلْحَلِيمِ وَالْمَسْتِ وَالْمَسْتِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْ وَمُعْمُولُهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِولُولُوا مِنْ الْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ

حضور اتدس میں استرتعانی علیہ دسلم نے بجرت سے سمتر ہویں جینے کے آفاز ماہ ماہ رجب میں این بھینے کے آفاز ماہ ماہ رجب میں این بھیوں زاد بھائی سفرت عبدالند بن جش رہنی . لڈتھال عنراوا کھ این سفرا میں مربہ بہا میر دسے کر هربز متورہ یا بھول دیگر بارہ مہاجرین کی جمعیت کے ساتھ ایک سربہ بہا میر دسے کر هربز متورہ سے نظر کی طرف روا نے گیا اور ہدایت فرہ ان کہ وودن کے سفرکے بعد میں امراکہ کھول کرد بھی اور اس کے صفرت عبداللہ جنائی جس میں گرن اور کمی کوس تھ جینے پر جمیور در کرنا ، چنائی وودن کے سفرکے بعد صفرت عبداللہ جب تم اکس نامر کو دیکھوا تو اگے بڑھتے ہوئے مقام نختہ تک چلے باور و بال بینی کر قریش کے حالات کی فوہ لگاؤ اور جمیں ان کے حالات سے طلاع دو مقام نختہ تک چلے حطرت عبداللہ رضی لڈت و عشد نے است بڑھ کربسر وجیشم کہا اور اپنے سامتھیوں سے حطرت عبداللہ رضی لڈت و عشد نے است بڑھ کربسر وجیشم کہا اور اپنے سامتھیوں سے مطرت عبداللہ رضی لاگاؤ و سربت دون کے بیا کا مکم نیس ، یمن کران میں سے کوئی بھی واپس نہ ہوااور سب ہمرہ و رسب و دون کے بیے ایک وضرت سعد بن ابی و قامی اور ماہ ہو ۔ واپس نہ ہوااور سب ہمرہ و رسب مقام بیشل نے دون کے بیے ایک وضرت سعد بن ابی و قامی اور ماہ ہو

لے یامقام مکر اور طائف کے ورمیان مکرت بیٹ دن اور رات کی راوسے ۔ ۱۲ ما تھ منزل ہے۔ ۱۲ تھ منزل ہے۔ ۱۲ تھ منزل ہے۔ ۱۲

بن عزوان كا ونث كم مركبا ، اس سيه وه دونول اس كى تلاش ميں بيجيم ره سكتے. إنا صلى مقام تخله برما ارس اور قا فل قریش کے منتظر رہے ۔ نامی ہ قریش کے اونٹوں کا قافلہ جن بر وه الشراب منقى اور جيرا وفيره مال حجارت طائعت سے لارہے تھے ان سے قریب ترا۔ اس قافلے میں ممروین حضرمی اعثمان بن عبدالشر بن مغیرہ اور اس کا مجاتی لو فل بن عبداللہ اور ا بوجبل سمے باب بشام بن مغیرہ کا آزاد کروہ غلام حکم بن کیسان سقے۔ اہلِ قا فلرسلمانوں سے ظریکے ۔ حصرت عناشہ بی محصن سرمنڈواکران کی طرف نیکے - وہ ان کو دیکھر کم ملتن ہو گئے اور كيفظ كريروك عمره محصليه ماره بس يحوتي وسفى بات نهين واب سلمان آبس مين مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آج ماہ رحب کی آخری تی ریخ ہے۔ اگر حملہ کرتے ہیں تو ایک ہ موام کی بتک نازم آتی ہے۔ اگر آج عملہ نہیں کرتے تو وہ کل سو*یب سرز*ین حرم بی<sup>ن</sup> اہل موجاتیں تھے جہاں برنگ منوع ہے ۔ وہ اس ٹردد میں تنبے او بمند کرنے سے ڈریتے ہتے۔ آ فركا رجرأت كرم انهول في مالاتفاق دها دابول ديا جعفرت دا فذبن عبدالترتيمي في ايك تیرسے چمرو بن معنرمی کا کام تمام کر دیا · عثمان بن عبدالندا درجم بن کیسان گرنتار بو کھنے ، ور یا تی بھاک سکتے حضرت عبدالنگرین مجش رمنی اللہ تعالی صند و دنوں اسپر دند، اور تی نعد کا تمام مال ا ملے کر آنخفزت صلی انڈرتعالی ملیہ وحلم کی خدمتِ اقدمس میں مدامنر ہوئے اور یہ پہلی له محروبی محضری کا با یپ عبدالشرحضری معشرت معاوید یعنی الثرانی ن مند کے درو حرب امیر) علیعت بی احد حرب قريش كارتيس متما اورحتمان ونؤفل حضرت خالدرضي الثرت بي عمد كم وادا مغيره ك جيث

محے ہورة ساقریش کے ندرہ میں شمار مہرتا تھا۔

اللہ ماہ وتا رہی کی نبست کئی روایتیں ہیں جنائیہ ایک روایت بہ مبی ہے کہ ان کوشہ ہواکہ یہ جمادی الاخری کی آخری تدریخ ہے۔

اللہ ماہ وتا رہی کی نبست کئی روایتیں ہیں جنائیہ ایک روایت بہ مبی ہے کہ ان کوشہ ہواکہ یہ جمادی الاخری کی آخری تدریخ ہے۔

اللہ ایک قول ہے مبی ہے کہ مضرت عبداللہ ان جمش وہنی الدتوائی مدنے اپنے اجتباد سے اس نبیت کہ تقسیم کردیا اور بانچواں حصر حصورا قدس مسل الذرائع کی ملیدوسلم کے واسطے مکہ ہا۔

غنیمت سے جومسلمانوں کے اچھ مگی اور عمروین حضری بیس شخص ہے بومسلمانوں کے المقت مقتول مواا ورفتمان وحكم يبلي تخف بين جومسلمانون كم المتقركر في رموسة -حصنورا قدس مسنى الندتعاني عليه وآله والم ف فرط إكرين في تم كوما وحرام بين الطف كالمكم ى ديانتدا درآپ سنے قيديوں اور مال هنيست كا حكم موقومت ركھا۔ قريش لمعنه زني كرنے سن كر حضرت محد صفى سن الله الله على عليه على من الم الله على الم كوصلال كرديا وجب كف وسن كثرت سنه اس امر كاچري كيا توالنُدتما لى سف ير آيت كرمير ، زل فرما تى ، يستلونات عن الشَّهوا لحوام دالاً بي، پس رمول النَّرميلي اللُّه تعالى عليه وسلم لئے ما لِ خينمست كُلَّقتيم فروايا-له يَشَعُونكَ عَنِ الشَّهُوا نُعَرَج تِنَانٍ نِيْهِ \* قُلُ تِثَلٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ \* وَمَدُّعَنْ سَفِيلِ للهِ وَكُفُوا عِنْهِ وَالْمُسْجِيدِ الْخَوَاجِ لَهُ وَ يُحَوِّنُ ۚ أَهُدِيهِ مِنْهُ ٱكْبَرُعِبُدُ اللَّهِ عَ وَا لَعِنْتُ الْكُنْدُ مِنَ الْتَقَلِ مِنْ الْتَقَلِ مِنْ الْتَقَلِ مِنْ العروع ، وم الربخد الإي الم يمين كام كمين كام میں وال كرنے كو، وكم را فى اس ميں براكا ، ب وردك الدتعالى كى في سے ، وراس كور ، سا ور معجد موام سے روکن اور تکال دید س کے وگوں کو وہاں سے ، س سے زوروگن و ب اللہ کے ان الدوين مص بحلانا مارد النف زياده مهم انتي إ

مس آیت کا جا صل مطلب ہے ہے کہ الترنعالی کنا رسکے جواب میں فربانا ہے کہ او حرام میں قربانا سے کہ او حرام میں قت رکز اید شک بڑا گئا ہ ہے ، مگرائے کا فرد ، کم سے جرگنا ہ سرزد بوستے ہیں ایسنی وگوں کو اسسام سے منع کرنا اور فدا کے سابقہ کفرکرنا اور ہینم پرسلی الترتعانی عدیہ وسلم اور مومیس کو معجوم جم است منع کرنا اور فدا کے سابقہ کفرکرنا اور ہینم پرسلی الترتعانی عدیہ وسلم اور مومیس کو معجوم کا برائے کی خطا سے بڑھوکرہے ۔ و حال کنہ ود احاسی سنا بر ایک روایت سے محصل است برائی منا بر ایک روایت سے محصل است میں الم

ادر فائد و استرک جس کے الم مرتب جوستے ہو اعمرو بن حضر کی تے سے بڑھ کر ہے ، المنداخ کی میں مصل اور ان الم الم ح

اور ایک روایت میں ہے کہ اس مال کوغزوۃ بدر کی فنائم کے سا پڑتقسیم کیا۔ اس مے بعد قرابی سے بعد قرابی سے بعد قرابی سے بعد قرابی معدو علیہ حیح وسلامت ہما رسے ہاس نہ آ ہا تیں ہم امیروں کونہیں چھوڑتے۔
کردہب تک سعدو علیہ حیح وسلامت ہما رہے ہاس نہ آ ہا تیں ہم امیروں کونہیں چھوڑتے۔
افذا جب سعدو علیہ مدینہ میں والیس آگئے توحفور نے حکم کو دفوت اسلام دی اوروہ مسلمان ہو گئے ادر آپ کی فدمت قدس میں دہے ، یہال تک کہ بڑمعور کے ون شرید ہوئے اور وہ اور مشان ہن عبد اللہ کی فدمت قدس میں دہے ، یہال تک کہ بڑمعور کے ون شرید ہوئے اور میں اور میں اور کھر برمراء اس سریہ میں دھنے میں تعدرت عبد اللہ بن مجسش میں اسے دیا ہوا۔

#### غروة بدا

یسب سے بڑا غزہ و ہے ، اس کا مبد ممرد بن صفر می کا تل اور قل قریش کا شام کی طرف سے آنا تھا ۔ یہ و ہی قافلہ مخاص کے تصدیعے صفورا قدیم سی الدملیہ وہ کم ذوالعشیرہ تک تشریف سے گئے تھے ۔ امیر مت افلہ الوسفیان تھا دراس میں قریش کا مبہت سامال تھا ۔ عبب یہ قافلہ بررکے قریب بہنجا توصفورا قدی صل مذرفال علیہ دلم کو خبر گئی ۔ آپ سے فورا مسمانوں کو نتکلے کی دعوت دی اور فرمایا کوسٹ ید احد تعالیٰ کو خبر گئی ۔ آپ سے فورا مسمانوں کو نتکلے کی دعوت دی اور فرمایا کوسٹ ید احد تعالیٰ کا کا مہمت دسے گا ۔ بس مبلدی سے تیاری کرکے آپ ہجرت سے ، فیمویں ما ہ کے آغاز میں ماہ رمضان ان البارک مروز مہنتہ مریز سے نتھے اور مدید متورہ سے ایک میں سے کا ماہ رمضان ان البارک مروز مہنتہ مریز سے نتھے اور مدید متورہ سے ایک میں سے

کے بر ہومشہورے کرمستیہ ناعمر بن الخطاب رحنی الثر تعالیٰ حذبیعے امیرالومنین ہیں۔ اس سے مراد برسے کہ خدمنا رمیں سے آپ بیلے خلیفہ میں مجاس لقب سے معقب موسے .

فاصد پر سترا بی عنبہ پرنشکرگا ومقر رہوا۔ یہاں سٹکر کا جائز وسینے کے بعد آپ نے صغیرانس صحابه دمثلاً ابن عمر براربن عازب انس بن ما مک مها برزیدبن ثابت. ا فع بن فديج رصى الترتعا لي عنهم كو والبس كرديا ورباتي كو سائق ك كرروا نه موسقه حسرت سعدين ابى وقاص كے مجداتى حسرت عمير (رصنى الله تعالى عنما) جن كى عمر سولدسال كخشى محشورِ اقدس صلى النُدتعاليٰ عليهوكم سيحاً بتحديجيا رسب يتغير كيونك أن كوشوق شاوت مقد الكرورت سقے كه كبير حيوتى عمركے سبب واپس وروست ميں. چٹا کچہ جب پہش ہوئے ، تو داہبی کامکم ملا اس پر آ پ ردنے ملکے ، ہذا اس رحمۃ للعالمین نے شمولیت کی اجازت وسے وی الجکہ خود این تمو رکا پر تلد لگادیا۔ مجا مدین کی تعدا د جونشر کہا۔ قتل وسے مد ب تین مو آ الد بھی بس میں سے مہاجرین سا تھے۔ کھا دیر بھے ا ورباتی سب انف به نتیج ، می محاید اور پیچے حوالوجد مذر شامل مذ بوسکے و حضور اقد کسس صلى الله تشاكه وعليه والمرئية الكومجني تنتيرت مين سنت بور الفتيرديل الندا بيهجي اصحاب برم میں شمہ میوتے ہیں۔ ان آ مٹھ میں سے تین توصاح میں تھے جینے حضرت عثمان بی عالی يني مثدته بي مذجريني عريجترم حسنرت رقتيه بنت رسول لتدصلي مندتعلى مليدوسلم كي یمار داری کے بیے حضور ہی کے ایش دسے مدین متورہ میں رو گئے تھے در حضرت طلحه بن عبیدانند. ورسعیدبن زید. رمنی، مذرق نی عنما رمبردوطشرهمبیشتره میں سے پیر، جن کوصنو بنے روا بی سے دس روڑ پیٹینتر قافلہ قرابیش کی فتبر ل نے کے بیے بیجی ویا تھا، ور وہ آپ کی رود نئی کے بعد مریز مؤثرہ میں واپس آئے متھے اور یا بچے الفعار بھے ۔ لینی ، بولها ہر ، ن عبد المنذر بن كو الخصرت نسلى الثدتعالي عليه وسلم في البيني غليب الله ما الما كم مقرم كيا- ماصم بن مدى العجد في جورُوش رسي ضرب تندير كے سبب و ايس كرد الے أكت أور

لعلبقات بن معدواستيماب واصاب رتر جمد هميران في دل مس

کے بدرسے ۱۷ میل ہے ۱۷

ابوسفیان کوش مرمیں نجا گل آئی کدشت تی فندگی و بری کا ایسی کررہے ہیں۔ س بے اس نے تجازے قریب بین رحمعنم بن عمرو کو بیس مثق سونے کی اجرت پر کھٹر تے میں کے پاس مجیع انکروں کو قافند کے بیائے کی ترفیب وسے۔ بینا بخیاضعنم بن ممرو و ونٹ پرسوار موکر فوٹر روانہ ہو گیا۔ اس کے کوشت بند میں بنتی ہے ہیں۔ وزم بیشہ جعنو راق س

لے بررسے کیسائن کا سکے فاصل پرے مان مقام دوما، جہ نامہ ن متری فکر سرت بوہ بہ بہ بھے۔ جب بھور فتر مل شرک و معید دلا کی میدل جینے کی اور گاڑ تو حسرت عل وحدث الوں مالا می کرتے کے حضور آ ب سرا اور موس مم می نے آب سکے بیس جینے میں اگر نسنو فرائے تا بدل جینے پر مجدت کرا دو او اور شہیں ہو ور نہ ہی جی شرے حراکا کچھ کم تو ایاں ہوں اور شہیں ہو ور نہ ہی جی شرے حراکا کچھ کم تو ایاں ہوں اور میں جا ا

صعی مندشالی ملیه و که دسم کی بھیوبھی ما تکہ بہت عبدالمطلب سنے ایک فویے و میکھا ور سيط بجاني عباسس عبدالطلب كوبالكركي ميسف آج ايك وحشت اك تواب دیکھاہے جس سے مجھے انریٹ ہے کرتیری قوم پرکوئ مصیبت، آسے گی، اس ہے اس ہواب کو پوشیدہ رکھنا اوروہ بیہے کہ میں سنے دیکھا کہ ایک شترسوارآی، ود ابھے (محصنب ومكرك ورميان وا دى مين مخركيا - بجرنب يت زورسے يوں جاتا يا: " نبردار: اسے ،صی ب شررتم مین دن میں پی موت کی ملکوں پر پینجینے کے واسھے تکلوہ یہ من کر ہوگ س کے باس جمع سوگئے۔ بھیروہ بیت اندیشریف میں داخل سور اور ہوگ . س كے گرد جمع موسكنے ، نتنے ميں اس كا اونٹ س كو كعبر كی چيت پر الے چڑھ ، وہال اس نے بیڈ کروی انفا فرزیان سے سم کے بعد ازان وہ اونٹ اس کو کوہ ہوتیس کی يَرِيُّ بِرسے چِرْسا - اس نے دہ ں بھی ؟ و زہند پیر و بی الفائو وسرسے اورا کی بڑا پھاڑھ كر موسك ديا جبب وه مُرْحك كرُّ سكتا بها رُسك منهج ينهي توياره ياره موكيا ، ورمارت مكم میں کوئی کھر ایسا زین جس میں س کا وئی برخمیر زینجیا ہو۔ بیٹن کرعباس نے عالکہ سے کها که پخواب کسی کونه بتانا ۴ نگرخود اینے دوست ولیدن متبہ کو بتا دیا اور پوشید ذکھنے كى مدايت كى وليدن اپنے بيٹے متسب كدويا واس طرح موتے موتے معب جنگه اس كا چرميا جوگيا - مفرت عباس رضي الندتعال فيذ فا بيان سے كدميں اس ن بيت الله شریف کے طوا ن کو تکل تو دیک که ابوجل کی گرد و قرایش میں جیٹی مواسیے اور آباں اسی نواب کا تذکرہ مور اسے - جب ابزہل نے مجھے و بچھا تو ہولا ، "ا سے عبدامطلب کے بیٹو اتم میں بیمغیری کب سے پیدا ہو تی سے ؟" میں نے بوجیا ایکیا معامدے ؟ اس لے عامکدے فواب کی طرف اشارہ کیا۔ س نے کہا اس نے کی دیکھاسے ؟ اس بردہ بولا :

سيرت ابن اشام . نيز فيق ت ابن معد - ترجمه عا مكم بنت عبدالمطلب

"اے عبد المطلب سکے بیٹو اکیا تم اب بھی خوش نہیں کہ تم رہے مرد تو درکن قم رہی علام استحف سے کہ میرے نواب میں استحف نے کہا کہتی ہے کہ میرے نواب میں استحف نے کہا کہتی ہے کہ میرے نواب میں استحف نے کہا کہتم مین دن میں نکلو، عم مین دن انتظا رکرتے ہیں ،اگر اس کا قوں سنچا ہے تو وقوع میں آتے گا اوراگر تبین دن میں کچھ نہ ہوا اقو ہم اقرار نامہ لکھ کر دیں سکے کہتم عرب میں بہت اللہ والوں میں سب سے بڑا ہدکر دروغ گو ہو۔"

حضرت عباس کا قول ہے کہ اس وقت مجھ سے تنا ہی بن پڑ کہ میں سے کہ دیا اس نے کچونسی دیکی اس سے بعد مم اُٹھ آئے رجب دوسرای بوالوعبدالطلب کے گھرانے کی تمام مور توں سنے مجھ سے آگر کہا کہ ، س ضبیت فوسق ( وجبل ، نے جو تنمارے خاندان کے مردوں بلکے ع رون کی نسبت زبان دروزی کی تو سے کیونکرس سکاج کیا مجھے فیرت نہ آئی ؟ میں نے کیا ہے شک مجدسے کچھ نہ بن پڑ، ، مگر اللہ کی متسم ہیں اس سے سامنے م و کا۔ اگراس نے مجھرالساک تو میں اسس سے لاوں گا۔ اس ليا تيسرك روزين بوش وغضب مين محرا بوا الوجي سع بدله بين كح يعصوره أ میں گیں۔ میں انسس کی طرف بڑھا کہ وہ کچھ کے تو میں دست و گریبا ن ہوجاؤں ، مگروہ مسجد کے دروں زے کی طرف محتامی اسے دل میں سوجیا اس ملعون کوکیا ہوگیا۔ کی يرميرے كالى كلوچ كے ورسے اس طرح جا۔ إب ؟ بين اسى خيال ميں حيران تف ك صمصنم بن عمر د کی فرد و مبرسے کا ن میں بڑی ۔ تب میں سمجھ کہ اسی فریا د کوس کروہ معون بے سی شاہبا گاجار ہے جنمصم نے اپنے اونٹ کے ناک اور کان کا ہے ویے تھے، کها دو سف دیا مخدا اورا پنی قمیعن مچها ژوی تنهی - اس جنیت کذنی میں وہ اسپیٹا ونٹ برسواريول أيكار بيكاركر كبدر بإنحفاه

"، كَرُوه و قريش إقا فله تجارت إقافلة تجارت إلتها رامال بوسفيان كي سائف بيد

له ميرت ابن مبتام ۱۱

مخداوراس کے اصحاب اس کے ستراہ ہوگئے ہیں۔ پی فیو انہیں کرنا کتم اے بچالاگے۔ فراِد فراد اس کے سند کو جھڑا دراس کے اصحاب کمان کرتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی عمروی صحفر می کے مان دہ ہوگا ؟ ہرگز نہیں۔ انڈرک تب م! انہیں معلق م ہوجا ہے گا کہ الیما نہیں مغرض قریش جدی جلدی نظے اوران کے اخراف میں سے سولئے ، بواہب سے کو آویجے مذرج اوراس نے بھی اپنے فومن ، بوجہل کے بحد ان عاص بن بن من م کو بھیجا اور جار ہزاروہ م جو بطور سود می سے بھی اپنے ومن ، بوجہل کے بحد ان عاص بن بن م کو بھیجا اور جار ہزاروہ می جو بطور سود می سے بھتے تھے ، می صفے میں معان کر دیتے ۔ امتی بن فطف سنے بھی چیچے رد بانے کا ، دو کی بھا ، کیونکہ ، می سنے بھی معان کر دیتے ۔ امتی بن فطف سنے بھی چیچے کہ برت کے بعد کا میرو انہ میں ساتھ کہ وہ بی سے بھی معان کہ دو ہوں سے کہ بھرت کے بعد کا مرد رہ ب

نمبی بعورت مراقد مشکر قریش کے سابقد مقا علاوہ ازی الم کم کے سابقہ کا سے والی عورتیں اور آلات مل بی بھی حقے - رسد کا انتظام برسی کہ امریائے قریش عباس ، عتبہ بن رہید ، حاث بن عامر العنوین مارث ، ابوجہل ، اُمیّہ وخیرہ بادی باری مردوز دس دس ا وزل ذرج کرستے اور لوگوں کو کھلاتے منتے - عتبہ بن رہید جو قریش کا سب سے معزز رئیس متھا اُفوج کا سپرسالا رہتھا -

جب ابوسفیان مدیز کے بواح میں مینی اور قریش کی گیک اس کی مدد کو نرمینی تووہ نهایت نوفز ده مواکه کهی**ی مسلمان کمین ځاه میں نه مول- اسی مال میں وه مدرمیں جا بی**نبیا-د إ ن اس نے مجدی بن ہمروسے ہو جہا کیا تو سے خوزے جا موموں میں سے کسی کو دیکھا ہے آ مجدی بولا۔ الندکی تسم میں سنے کسی اجنبی تخنس کونبیں دیکھا۔ لم ان میں مقام برد دموار آئے متصاور عدی وبسس کے منافع کی طرف شارہ کیا۔ برسنیان نے ان کے اوثوں کی مینگنیول کولے کروڑا ، توک دیجتا ہے کہ ان میں تھجو رکی گٹھیا یا بن کہنے گا ان اونٹول نے پیٹرب کی مجوروں کا گھاس کھا ہا ہے، وہ تو فختر کے ہاسوں سنتے ، بہذا س نے اپہنے ت فلے کے ونٹوں کے رُخ مجھروسے اور بدرکو ؛ بن ؛ بھے بھوارکر ما میں سندر کے ساتھ ساتھ كمة كورون زبو. رجب وه قافلے كو محل خطرے بچاہے گيا۔ تواس بنے قيس بن امرى لغيس کے لم تھ قریش کو کہوں کم بی کہ میں سے قالے کو بجوایا ہے ، سنداتم والیس علیے جاقہ بہ یہ قا صد جینہ میں قریش سے ملا ، درانہیں پوسفیان کا پیغام سِنجایا - قریش نے دابس مونے كاروه كيا . مكرا برجل بولاكر بم بدرس ورس وايس منبول شك و بال تين و ق ممري مج اونٹ ذیج کریں گئے ۔ ورکھائیں کھلائیں گئے مشراب بیس گئے اور راگ منیں گئے۔ اس طرح قبائل

ے اوران کے بی نے ریگر کو س کے بیں کے طبقات ان سعد فزدہ ہے۔

تے چیند دیے کے راستے ہیں کرتے تین باچار منزل ہے اور فدیر فرسے دومیل اور سامل مجر سے قریباً بیل منزں سے - ومعجم البلاك ب آرت الحوی

نه كا مل در و في المراكم و المراكم و المراكم و المراكم المراك

مع اس کا اصل نام بی مق ، گرجب بنو زمر ، کو لوث ایا گی توکیا گی خنس بهم ۱ ده ان کودا بس سے گیا ،
المغذا اس کو اخنس کھنے گئے ، د طبقات ابن سعد ، اس سکے اسلام میں انتظاف ہے دیکھوا صاب فی تنبیزالعتی بر
علی طبقات ابن سعد ، گرمزب الا مثال اللبدائی میں ہے کہ الجسفیان کا برخطاب بنو زمرہ سے متعالیا ہو اس میں کا میں ہے کہ یہ متعالیات کی برخطاب بنو زمرہ سے متعالیات کی زبان سے تعلیمتی ، بعول مهمی اسے ایسے متعالی میں ربان منافر میر مسال

مقام صفراً محتقريب وادى ذفران مين حمنورا قدر ممل شدتعالى عليه وسلم كي خدمت مين حمنرت جبرتيل دوجماموں ميں سے ايك كا دوره لاتے۔ بس آپ نے صحابر رام سے مفوره كيا اور ايجيا كرتم كيا چاہتے ہو. حير د قاظم ، يا نفير د كروہِ قريش ، مسلمان جو نكر معن قافلے كے تعد سے نجلے يقے اور تعداد بمي كم على اور سامان جنگ بهي ناكا ني تھا اس بيے ايک فريق اڑا ئي سے بميكيا يا تھا. لبصف بوالع عير يسن كرحنورا قدى ملى الله تعالى عليه وسلم فانوش بوست للذا حفرت ا بربكر صديق نے کھڑے ہوکر تقریر کی اور خوران کی جم حضرت کرنے تغریر کی اور اچنی کی بھر حضرت مقدادین عمر د کھوسے موستے اور بوسے ؛ یا رسول الند ؛ الند تعالی فعر آب کو بتایا ہے، و الميجنة بم آب كے ساحة بیں - الذك قتم بم نبین كہتے جيساكہ حصرت موسیٰ عليه السلام كي م في كا تما ، فاذ من انت ودبك فعائل بكريم أب ك واتي بائي آك يج لا ي سكى يد يد من كر صنور القرس معلى مند تعالى عليه وسلم خوش بوسنة ا ور صفرت مقدا د ك سى ميں دُعاتے خير فرواتي مجھے مشورہ دو۔ ، كپ فرانسارى طرت اشاره كركے فروا العبارى طرف اخاره كردنے كى وجرب متى كد انبوں سنے بيعت فقير كے وقت كا مخا ا " بارمول اللهم آب كے زمام معنی فيدسے برى بن ، يبال كك كرآب بمارے ويار ميں له ميرت ابن بشأم ١١٠ كه مح بخارى وحزوة بدر باب قون الدُّمَّا في اد تستغيثون وبكم الَّا ي سیرت ابن ہٹام میں بیمی معزرت مقداد کی تقریرہے، قسم ہے س ذت کی جس نے آپ کو بی دے کرمیجا ہے الرآب بمارے سامق برک الن دکا تصدکری سے تو بم بھوار میلائی سے امیران کے کرتب دول پہنچ جائیں۔ مصن معارِق میں میں الف فاحفرت سعدکی طرف مشوب میں چکی ہے دونو رسنے ایسا ہی کہ بوجیساکہ بن ادمیرز کا قبل ص ومجم البلدان ليا قوت الحرى، برك النماد مكمشر فرسے بائخ ون كى را واقعات يمن م مبتر كے مقابل يك خبر ي که فاذهب انت وریك فعائلاانا شهت تاعدون و مائده حام،

ترجمه موقوماً ورفيزارب دولول لاو الهم يهال بيني الي. محد ميرت ابن مثام - طزوة بدر

بہنچ جائیں ،جب آپ ہمارے دیارمیں بہنیں سے ۔ تو ہما رمے امان و مهدیں مول تھے اورم آب کی عمایت کریں گے مبرالیسے امرے کر اس سے ہم اپنی اولادا ورور توں کی عمایت کرتے ہیں۔ یونکہ اس عبارت سے ایک طرح کا دہم ہوتا تھاکہ الصار پرمرف مدینے ہی میں معنورک ممایت واجب بھی، المنذاآپ نے اس مقام پر محف ان کے حال کے استکٹا ون م استمزاج كي ليه اليهاكي والفهاريف حب حصنور كاارشا دسنا توحضرت سعد بن معادست جوا كابرانضارين سے بحقے يول جوائ ديا، بم آپ پر ايمان لائے بي اور ثنابد بي اسلمر پر کہ ج کچہ آپ لائے ہیں دہی تی ہے اور اس تصدیق پر ہم نے آپ کواپنی ا ما وست کے عبد ومواثن دمیتے ہوئے ہیں۔ یاربول اللہ اآپ جمال عامیں ملیں ہم آپ کے ماعدیں۔ الذكوتسم ميں نے آپ كو بق دے كرہيا ہے ۔ اگر آپ ہمادے ساتھ ہيں ، اللّٰد كى تسم ! جس نے آپ کوئ دے کہ بیا ہے اگر آپ مارے ساتھ اس سندرکوعور کرنا جا میں اور اس میں کودیڑی، توبے نگ ہم بھی آپ کے ماتھ کودیڑیں گئے اور ہم میں سے کوئی ایک معی پیچیے زرہے گا۔ ہمیں بانگوارنسی کہ ک کو آپ ہمیں ساتھ نے کروشمن کا مقابد کریں ہم رواتی میں شاکر معابرا ور دشمن کے مقابے کے دقت معاوق میں۔ شاید النہ تعالیٰ مقابلے میں ہمارے اعدے آپ کو وہ د کھاتے کرجس سے آپ کی آنھیں مھنڈی ہوں۔ لہذا آپ بم كو الله تعالى كى بركت مصد المجلين. " حعنورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم صغرت سعد کے اس قرل سے فوش ہوئے اور فرمایا کر" اللہ تعالیٰ کی برکت سے ملیو- اللہ تعالیٰ نے مجےسے دوباتوں و قافلہ اور فوج قریش میں سے ایک کا وعدہ کب ہواہے .

له سمیرت این شام مفزده بد . که قرآن کریم بی سب و اذ بعد کو الله احدای الله کفتین اشها لکم و تودون این خیر ذات انشوک تکون لکم و یردد الله ال کفتین الحق بکلیت و دید طع دا برا لکفوین و انفال - عام

ترجمہ و اورجب وعده کرتا ہے تم کو الفرند لی ایک کا دوج الفرن میں سے کریتی رے واسطے ہے اللہ عاشد مالاند الله تعان كي قسم كويا مين قرايش كي موت كي منكبون كود يجدر با مهوب ١٠٠٠

يما ب مفودا قدس مسلى التُرتعالي عليه والم في جندُ الله تيا ركي وسب سے بڑا جهندُ، فهاجرن كانتما بو صنرت مسعب بن عميرك إنة مين مخاا در تبياد خزرع كالجبند الصرت حباب بن المنذرك إلى متعا اور تبيله أن كا جهنثرا حصرت معد بن معا ذهبي مله إليوا متعا۔ مشرکین کے سامغہ بھی تین جھنڈ سے مقے۔ ایک ابوعزیز بن ممیر دوسرا لینز بن مارٹ اور تمسراطلح بن الى طلحه كم بائمة مين منها وحملورا قدس صلى اللدتها في عليه وسلم و فرال سے رواز موکر بناریخ علماه رمعنان جمعه کی رات کویدر میں قریب کے میدان میں ترسے اور قریش دونه ی طرف ا زیسے جھنورا نورسلی ابد تعالیٰ علیے دسلم نے تنفرت علی ، حضرت تربیر حضرت سعدبن ابی و قام درمنی اشدتعالی عنبی کومشرکین کاماں دریافت کرنے کے بیے بدرين مجيى - وه قريش كے دوغلام بكر الائے - اس وتت حضور قد رصل الندت ل عدية والم نماز پڑھ درہے سکتھے ۔معما برکرام نے ال نیااموں سے پوچھا گیائم اومغیاں سکے ساتھی ہو ؛ النول سف بواب وياكر بم أو قريش كے سقے بي . قريش سے بيں يا في يد سے كے سے بيا دبسیّة ما تبیافت کے دومت دیکتے ہویا کہ بید ٹوکٹ والاہی ہوتی سے بیے ورا شارتها ل میاب ہے کہ

م كرسه يرى كوابية كل مون سادكا في بجها كافرود كا - انتي -

معنورا خرس من المدِّمة الي طبيع لم كالمطلب يريخاك كاروان اور مشكر قريش ميس، أيك كاو عدَّم وجها ہے ۔اب توفد تو اچھ سے ما تا را، لندا قریش گرفت رہوں گے کے قرآن کریم میں ہے ، اذا منتقر بالعدوة المدنياوهم بالعدوة التصوئ والوكب اسقل منكم والفارعه ترعمه ا من وقت لم سخ ورس ك ناك يراوروه برس ك ناك يراور قافل في اركام عدايني یمن مسلمان قریب سکے میدان میں مدین کی طرف کو از سے اور کفار پر اے ناکے پر مکر کی طرف کڑے اور ق فدم ل ا<sup>ل</sup> سے بنچے کی وق ما مل مندر کے قریب تھا۔ تھ میرت ابن مِنْ م ، محرمی سلم میں یک غلام کا رہر ت بظام مدیق سلم کے را دی نے ایک ہی کے ذکریرا تتھاری ہے - واللہ ان ہے۔ اس پر صما برکرام نے ، نہیں ا ، جب وہ دردسے ہے جین موستے تو کہنے گئے کہم ہونمیا کے سابھی ہیں ۔ دشنے میں تھنریت ٹماڑے ڈارخ ہوئے ۔ آپ نے اپنے ، صحاب سے فرایا ، "جب برتم سے برک ہوئے تم نے ان کو مارا ا درجب برتم سے جھوٹ ہوئے تو اُن کوچھوڑ دیا التہ کی تسم انہوں سے کہج کہ وہ قریش سکے سابھی ہیں ۔ "

پیر حضورا قدس صلی الدُرتعانی علیه وسلم فے ان غلاموں سے قریش کا حال دریافت کیا . انہوں نے جواب دیاء مندگ سم یرتودہ ریگ جونظر آر اسپے اس کے پیچھے ہیں ۔ آپ نے وریا نت فرما یا که قریش تعدا د میں کتنے ہیں ، وہ بوہے کہ ممیں معلوم نہیں ، بھرآپ نے بوجھا كه روزا مذكتنے دونٹ ذبح كرتے ہيں ، انہوں نے جواب ويا كمرا يك ون وس اور ايك فن نو ، آپ نے فرمایا کہ وہ سزار اور نوسو سکے درمیان ہیں (واقع میں وہ ساڑھے نوسو تھے .وان کے پاس سو کھوڑے متھے ، ہجرآب نے ہو بھا کرسرداران قریش میں سے کون کون آتے ہیں ؟ وه بوسے متب بن ربیعه ، تنیب بن ربیعه ، ابوالبختری بن مشام چکیم بن حزام . نوفل بن خولیدا ما رِث بن ما مر بن بأفل . طعیمہ بن عدی بن او فل ، نطرین ما رث ، زمعہ بن سود-ابوہل بن مِشَام واميه بن خلعت . نبيه ومنب بسران حجاج يهل بن همرد. همرون عبدود - يس كر محضورت اپنے اسماب سے فران "بو مكت ليے مگر باسے تمارى طرف مجمع ديتے بي." بس مضور قدس صلى المترتق ف عليه والم حلدي كوج كرك كنوش كى طرف آت او رجوكنوال بدرسك سب سے قریب مقالان پڑا زے عضرت حباب بن منذ سفاع من کی ارسول النہ جہاں آپ ہیں وہ اچھی جگہ نہیں آپ ہمیں اس کوئیں پرمے چلیں جو ڈیش کے سب سے نزدیک ہو۔ میں باز اوراس کے کنووں سے و قعت ہوں۔ والی بیک معیقے یا نی کا گنواں ہے جس کا یا فی ختم نہیں؟ ہم اس برایک حومن بنائیں سے اس میں سے پانی بین سے اور جنگ کریں سے اور باتی کونوں كو بندكر دير مح تاكدك يكوياني زمل جعيرت جبراتيل عليانسالام صفورا قدم مل معرمتام ك خدمت میں مانٹر موتے اور وہن کے حضرت مہاب کی رائے ورمت ہے۔ علاوہ ازیں جہا (معلمال رہے

موست ستقے۔ وہ نرم رتبی زمین متی جس میں آدمیوں کے بور اور جاریا اوں کے کھر ویم وطعیتے تتھے ورجہاں کفا رکھبرے ہوئے تھے انہوں نے و باں کنوتیں کھو دیلے تھے اور یا نی جمع کرب تھا برسی نوں میں سے بعض کوخسل جن ست ا دربعف کو وضو کی حاجت بھی ور بعض پیاسے تھے اور پانی مذمت تھا۔ ہیں شیعان نے ن کے دوں میں ہر وسوسہ ڈار کہ تب را گان ہے کہ مم حق برمیں اور پیغمبر ہمارے ورمیان میں اور ہم ان کے بیارے میں ماں تک مشرکین بالی یہ ق بھن میں اور تم جنب ورمحدث مونے کی حاست میں نازیں پڑھتے بو، در مي تمبين كس طرح . ميد موسلى تب رقم ان ير خال آج وكي . سي حالت يس الله تعالى ف السلمانول يرنيندهارى كردى جس سے ن كارى و تعب دُور يوگ ويمينه برسا دیا جس سے ہوں نے بیا، غس کی اسپنے میاریا یون کو بلایہ ورشکیں مجریس ور ربت سخت سوكميّ جس ير صين آسا ع بوكي ا در كه فا . ك كيچ اسوكميّ جس يرهين دخو . موكي - س طرح وسوسة شيط ن م يارع . وراطمينان توكي ينرص حضور قد م صي الترتع في مليه وهم اورآب کے معاب وہاں سے میں کر آب بدریانے کے ورفریش کے سب سے قریب كؤنيل براتراك اوروس برحوض بناكر يانى سے بھريد ، در دوسرے كنوول كوبندكرديا -ميرحصنورا فذي صلى الندنع لرعبيه وسلم كصيفي ميدان مين الونجي جكرير يك عريش رهمجوروں کا نٹاخول کا سائبان ، بنایا گیا اور حضرت بندات مشریف معرکه کی مبکه تیشریف ے کتے ور دمت مبارک کے ، شارے سے فرماتے کہ یہ نوال کا فرکے مارسے جانے له قرَّن كَامِ شِي بِي اللهُ يُعَشِّيكُو النَّعَاسِ المنظ ويعرب عبيكومن التمآء ما ءً ليطقوكعرميه وميذهب عنكع دجزا شيفن وبسيوبطعلى تبوبكم ويثبت بيه لاقدام النادأ رجمه ، د مب دفت د ل و ی تم پر و ظفایی حرف سے صکیں کو در اتا را تم پر تسب سے پانی کہ س سے تم کو یک کرسے اور دور کرسے تم سے سشیعاں کی بنی ست ور محکم گروفت المارے دوں ہر ور اُ بت كرے س كے مبب المارے قدم- سى ١٠

ک جُدے او یہ فلال کا فرک تس بونے کی جُدے جبیب کرصفور اکرم صی شرطیہ وسلم نے فروا یا بھی نژ تی دیں ویب می وقوع میں آیا۔ کی میں سے کسی سنے بھی ، نتما رسے کی عظمہ سے سرٹونتجا وز ذک ہے سب کچے جمعہ کی رت بٹا رکٹے ، ارمعشان کبادک کووقع ہوا۔ كفاركيجراك مبب يي مكدت آم مراه وسط وعفرت مع صديق اكرع يش مي واض محيق یار نا رہاں بھی حریش کے اندر لینے " ق سے نامہ رکی مفاقلت کے سیشمشیر برم برخلم کیے تھتے تھا اور درو زسے پرچفرت معدبن معاذ تلور گڑسے لٹیائے بہرا دسے دسے تھے۔ منور، قدس ملی الترتب ماليه وسلم تمام رات بيد را ورمعروف را ما رس صبی مونی تونوگور کرنماز کے بیاے آو زوی اور نن زستے فارغ بوکر جہا و پر دیکھنط فرمایا۔ بجدات معن آر فی میں مشغول بوسے . آپ سے دمت مبارک میں ، یک تیر کی مکوی تقی جس سے کسی کو آپ ش رو فرماتے تھے کہ علیے مرماؤ درکسی ے ان و دوسے تھے كهيچے بوم وَ: بِن كِيْرِهُ عربت بواد بن غرب نعار بي ج صعب حدد آء كه بوست تنظيم. حضورا قدم بصل الله تعالى عليه وملم ك وولكش في ال كه بيث و من وركس نعير . يا ا استوياسواد - حصواد بزبريماة مطبث ودمني بكي فنرتيع رخي وا يا رمول امتداً ب نے مجھے طرب شدید رہی تی ہے ، ولای رب کوالتہ تعاں ۔ نے حق و العاف كے ساتھ بيما ہے ۔ آپ مجھے تعماص دیں ، بين رحمنورسے اپ تكر دہا رک شكاكرويا اورفرماي بيناقصاص سنعاور التا يرجعنرت الانطورا تدس مثلي تأسب باستم كح تلے ليك عمرة اور آپ كے تكرم بارك كووسدد السورف يوفيا سام والت ايس کیوں کی با حفرت مواد رمنی بندنی و عند شے عصر کی پارمول بندم ت او مذہبے ۔ این شے

له موائق فحرف لاین تحرافی بخارد سند در دسکا می منتخب کنزانعال برد بیت این صاکه جیساک هے تے که میرت این بشام ، فزوق بدد ۱۲

جا ایک آخر عمر بین میرا بدن آپ سکے جہم اطہرے مس کوجا سے ۱۰ اسی شار میں مشرکین ہجی توہ ر بوستے جعنورا قدس صلی اللہ علیہ والم نے ان کی کشر قعداد و پچھ کریوں دعا کی ا ایا اللہ یہ قربیش فخر و تکبر کرنے آ بہنچے میں اور جاہتے ہیں کہ تبرے ساتھ جنگ کری، اور تبرے رسول کوجٹوں ہیں ۱ اسے خدا میں اسس نصرت کا منتظر ہوں جس کا توسنے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے ؟

جب مكيم بن حرام سفے يرمنا قو عتب بن ربيد كے إس كيا اوراس سے كہ آات اوراس سے كہ آات اوراس سے كہ آات اوراس سے كہ آخر النے تك دنیا میں نراؤ كرفير اسے توہ بولا مجر بیں كيا كروں أو مكيم بن حرام نے كہا وگوں كو واليس سے جا اور اسے مليف عمرو بن حفر في كا خون بہا اوا كرو سے وہ عتب نے كہا " بي مكيم في كا خون بہا اوا كرو سے وہ عتب نے كہا " بي شك فه ميرا الي مليف عقاء اس كا خون بها اور اس كا جو مال نقصان ہو، وہ سب مير بے ذر سب -

سله طسقات ابن سعد - عزودة بدر

تراین الخنظلیه دا بوجهل کے پاس ما کیونکہ وہی سے جس کی طرف سے فیمے اندیشہ ہے کہ لوگول میں لڑائی کرا دست - بھرعتبہ نے کھڑے ہوکرتقرید کی :

اسے گردو قریش بہیں مخراوراس کے اصحاب سے اوا نے سے مجھ سن مدہ نہیں :

فد کی تسم اگرتم محرکوتش کروگ توقع میں سے مرایک کو ان میں اپنے : تجیرے میں ان کے فائل یا مامول زاد بھائی کے قائل یا اپنے فائدان کے کمی تعمل کے قائل کا مذہر دقت ویکھنا پڑے گا ، اس لیے کوٹ میلو ، اور محداور باتی عرب کو فود آپس میں مجھ لینے دو ۔ "

مکیم مذکور کا بیان سے کرمیں ، بوجہل کے بیاس گیا ۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ابوجہل نے زرہ دان میں سے اپنی زرہ نکا لی بولی ہے اور اسے زیتون کے بیل کی جینک اوجہل میں راہے ۔ میں افراک مقبہ نے مجھے ایسا ایس کہ کرجیرے ہا مجمع اسے ابوجہل سے بوالی کی مقبہ نے محمل ابوجہل سے کہا ، اسے بوالی مقبہ نے محمل اور ، س کے محما ہو دیکھ کراس کا مینہ بچول گیا ہے دیمی گردول ہوگیا ہے ۔ ابوجہل کے درمیان فیصلہ کردے ، مدائد ہمارے اور محملہ کے درمیان فیصلہ کردے ۔ متبہ بزدل تو نہیں ہے ، مگر ، س نے دیکا کہ محمد اور اس سے بینداد نئوں کا گوشت کھانے والے میں اوران میں اس کا میٹیا ابو مذیبے ہے ۔ اس کے بین

پھراً بوجہل نے عامرین مفرمی کو کہ بھیے کہ تیراصلیف علنہ چا ہتا ہے کہ توگوں کو ہٹا کر اے جائے اور تو بی ہتا ہے کہ تصاص لیا جائے اس لیے اعظم اور اپنے بچائی کا قصاص اور عبد اپیمان یا دور - اس پر عامر مذکور ، علی اور اپنے چو تر فنظے کرکے جاتہ یا واعسوا کا واحموا ہوا۔ یہ دیکے کروگوں کی رائے بدل گئی ۔ جب عقبہ کومعلوم ہو، کہ ابوجہل نے اس کی نسبت یہ الفاظ د اش کی تسم ، س کا سینہ بجیول گیا ہے ) کہے ہیں تو وہ صلقہ دی فرر دیکھے ہوئے جلدی جان

له طبقات ابن سعد . غزوة بدر ۱۳

نه وجن مين ك صفة دُبرير يك برص كا داخ تفاجيده و فعرن تطاكر ذرد ركهاكرة الحقاء ميرت بن مِسْم

سے کا کہ کس کا معید مجول گیا ہے میرایا، س کا۔ یہ کہ کر عقید نے اپنے مرکے لیے فرد طلب کی اسے۔
گراس کی کھوبڑی اتنی بڑی تھی کہ تمام نشکریں ایسی نؤد نہ کی بواس کے مربی تھیاں جمائے۔
اس ہے اس نے بیا درسے اپنا اسر ڈھا نب یہ اس بلاج قریش آعادہ جنگ ہوگئے۔ ملتبہ
نے عمیر بن و مب سے کہا کہ جنگ کرو، اس سے وہ سوسوا رہے کر حملہ آور مبوا ، مسلمان ابنی صف پر قائم رہے ۔ حضورا قدس صلی اللہ تھ فی طلبہ والم وقت محفور اقدس صلی اللہ تھ فی طلبہ وآم وہم کہ کہ میری اجازت کے بغیر لڑائی نہ کرنا۔ اس وقت محفور قدس صلی اللہ تھا فی علیہ وآم وہم کہ میری اجازت کے بغیر لڑائی نہ کرنا۔ اس وقت محفور قدس صلی اللہ قریش کرمیری اجازت کے بغیر لڑائی نہ کرنا۔ اس وقت محفور قدس صلی اللہ قریش واللہ واللہ قریش کرمیری اجازت میں محفور ہید رہوگئے۔ اللہ تھ تھ آپ کو اس خواب میں قریب صلی اللہ قریش کرمیری کی اللہ قریش کرمیری کے اس خواب میں قریب سے بہلے سلمانوں کو کھ ایکو کی ایکو کھانے اللہ اور کھ کہ اور میں سے جسے سلمانوں کو کھی تھوڑے کھانے میں بہت کو شش نہ کی مسلمانوں میں میں جسب سے بہلے سلمانوں کو کھی تے جس سے انہوں سے بھی میں بہت کو ششش نہ کی مسلمانوں میں سے جسب سے بہلے سلمانوں کو کھی ہے بھائوہ صفرت

مه ورمنتورلسيومي موالدوري سبقي و مرزر احت صدد.

عمر فارو ق ربنی الد تعالی عند کا آزاد کرده فلام محضرت مجمع نام مختاجے عامر بن محضر فی فی تغییرے شہد کردیا۔ دو مسلی فول میں بہاں شہد تھا۔ بھرانصار میں سے حضرت الرفزی برقد خہد بہر م نے سلمانوں کو ترفیب می اور فر مایا ، خہد بہر م نے سلمانوں کو ترفیب می اور فر مایا ، خہدت کی طرف اسٹو جس کا عرض آسمان و زمین میں سے ۔ " یہ من کر صفرت عمیر برجام انصاری ہوئے ، آیا رسول اللہ بہشت جس کا عرض آسمان و زمین سے !" آپ نے فرایا ، فال " تب حضرت عمیر نے کہ ، واہ وائ رمول اللہ مسلی اللہ تعالی ملید و آلہ وسلم فرایا ، فال " تب حضرت عمیر نے کہ ، واہ وائ رمول اللہ مسلی اللہ تعالی ملید و آلہ وسلم نے یہ جو بی ایک میں بھی ایل بہشت میں سے بہ جا قال " تب نے صفر مایا اللہ مسلی آئی ہے صفر مایا ا

اس پرصفرت محری این ترکش سے جھوارے نکال کر کھا نے نفرو ع کیے بھرکہ گئے ،

الکر میں زمدہ رہوں ، یہ ان تک کہ برجھوال رہ حالال تو البنہ یہ لبی زندگی ہے ۔

الکر محروت محمیر رضی انڈرتعال حد نے جھوارے یاس تھے ، پیسنگ وسیتے ، پھر بھا دکیا ، یہاں تک خرید ہوگئے ۔ دو محری جانب صب احداث امود بن میرالاسد مخزوی بورخال تھ آگے بڑھ ، درکھے تھا ہیں انڈرے عبد کرتا ہوں کرمساما فول کے توض ہی سے پانی بوروں کا یا اس سے دراے مرحا فر گا۔ ادھرسے محزون فرالطلب بروں کا یا اس سے درے مرحا فر گا۔ ادھرسے محزون فرالطلب نظے ۔ مود موض تک پہنچ مزبایا رمحضرت جمزہ نے اس کا پا قول نفست ما آل تک کا طاوی اور وہ بی بیا ۔ میرال کردوں توض کے قریب بنج ، میاں تک کراس میں گر بڑا تاکہ س اور وہ بی بیا ۔ میرال میں کر بڑا تاکہ س اور وہ بی بیا ۔ میرال میں مربات مربود وہ میں ان میں کر بڑا تاکہ س اس کا کا میں میں بروں وہ بی بیا ۔ میراز ال فیصر بن میں اور والدین مند نظے مگر طرکون نے بیارکہا ، اے میں ہما دی طرف اپنی قوم میں سے میں رہے جوڑے آدمی جی جے ۔ \*

له مسيح مسل اكن بهابراد ، باب سقوط فرض الجدادين المعذورين -

بیسن رحضورا قدس صلی الندالله ای علید دسلم سنّه نرما یا است بنی باشم العنوا ورس حق کی حمایت میں لاوجس سکے ساتھ اللہ تنوالی سنے آب سے بنی کو بھیری سہے اکیونکد وہ باطل لائے رس تاکہ شدانعا الی سے اور کو بجہا دیں۔"

یس حضرت ممزه د جن کے مدیر مرارک پر بعدر نشان شتر مرمغ کا پرتھا) اور **ملی بن ابی حالب** ا ورعبيده بن حارث بن مطلب بن عبرمنا ت رصى التُدتعالى فنم اس كى ظرف برسص ا وران کے سروں پرخود تھے۔ عتب نے کہا ؛ کم بولو تاکہ ہم پہچان کس ! صفرت حمة ہ في كما أين حمزه بن عبدا الملب شورخدا شيررسول الترمسلي الثرتعالي عليه والمهمورة منتبر إدا أن جاجوا العراس مي مليفول كاشير يول "مجر عليد الي إي کے سائذ دو کون ہیں ؟" حصہ ت تمزہ نے حوا ب ویا، علی اور میبیدہ بن صارت میں و إلى الصحة بوله من و مجعر ستنا بيشات كها، وليدائل " يس عنز على رم الذرت لي وي ولو یکی طرف بڑھے اور ایک وسے میں ایک انگر حضرت نے اس کو قبل کر زو بمجرعات بھے حفرت المزورمني الشرتعال ليذاس كي طرف بزيصي الدراس مش كرده و بيعز نتيبه الثهب محضرت عبيدريني متدني لأفته تواصحاب بدريس سعدب ستعبرت تقيراس كالمرت بم شیب نے الموارکی وصار حصارت عبیدہ کے باؤں پر ماری جوینڈی کے گوشت پر مگی اوراے كاف ويابس معنبت حمزه او بعضت على تسفيه يرحمله ورموت ادرات تش كرديا ور متعشرت مبیدہ کو اُٹھا کہ جعنور تدس مسلی ا خدتعالٰ علیہ دسم کی ندیت ہیں ہے سیتے۔ حضرت سبيده مفرض كي آيار سول التُدكيا بين تسبير نسب حشورت فره يا آج ل).

کے بن سعد سنے اسس تو رکو شت کما ہے محمر سنن ور وا و میں برو بت معنسدت ملی رمنی اللّٰہ تقال صدور دیا ہے کہ مصلہ ہے عبیدہ من اللّٰرِقما ان حد اور والید میں مقابد ہوا و جعزت ملی رمنی اللّٰہ تھ کی حد کا مقا بو محصیہ سے توا

بهر مضرت عبیده نے کہا آگر ابوطاب اس حالت میں مجھے ویجی تو مان عبا آگر میں س کی نسبت شعر فرن کا زیادہ ستحق سوں کے

ونسلمه هنی نصوع حوله و نذه های براگرد و نواده بی اور ترجه ایم می گرد و فرار می بین اور از جهد ایم فرد کو توالد ناکری گرد بیان کاس کران کی گرد و فرار می بین اور بی بیون کو به ول به تنجی برسب کی برد و فوج کے ایستے بیش اور بی بین و قوت بین آی بیخر دو فول فوجین تشیع میں بین کا بیخر دو فول فوجین تشیع کے لیے نزدی بوتی بر بین می ملاسے بین ملی و توان بین آلید فرادی که میرے می کی کے جی بر میل کے تاکید فرادی کے میرے می کی اور شمن کی ترابی کی در شمن کی گرفت سے دور یکھو، بی می کرنے جب جنگ سے جارہ می توابی تو بی بی تو بی ت

پکڑیا اور وض کی ہی اپنی اسٹر اسپے پرور دگارسے اتنی ہی در فواست آپ کو کا ٹی ہے۔ جواس نے سپ سے و عدوک ہواہیے و وہ جلدی پوراکرے گا۔ "

که ترجر جب تم شخف فرد دکرسته « چندب ست قریبنی تهری پیتا یکوکرش مدد کوهیجول گا تم ری مزار فرکنتند آسف واسلے لسٹھا تا د- انہی ۱۳

تے قرآن کیم میں ہے ، ، و تقول دسٹو منین الن یکفیکم ان یسد کھر وقبکم بثلث الاف من المدولکۃ ماؤیہن مبتی ہے قرآن کیم میں الدولکۃ ماؤیہن مبتی ہے تصوروا و تقتو و با تو کھ من فورھم عدا یسد دکم دینکہ بخست الاف من المدولکۃ مسرق میں و لاگر الن عال ترقر ، حب تو کہنے مطامسل ال کو کی الاکوک بین نمیر کہ تباری مدو کھی ہے سال میں از بین مز ، و تنے اسم ن سے ترسے مقد گرام تھیں میں وریر میر گاری کروہ تا دورہ ایس کی مرد و دریر میر گاری کروہ تا دورہ ایس کی مرد و دریر میر گاری کروہ تا دورہ ایس کا تربی درم ، تو دریر میں تبار درب با بی مراد فرشت ہے موسے تعود وں پر سنی ۔ ۱۲

ے چانچروآن کریم میں ہے ، فلٹ نواٹ حض مکھی علی عقبیله وقال ہی بری منکعر ائی ادى ما لا تؤون انى الماف الملك لا والله شديد المقاب، و لالقال - ع ٣ ترجر اپس جب ساعے بوہلی دو نومیں اُن بھر این ایز در یا د جہ میں تر رے ساتھ نئیں ہیں دگھیت ومن وقر تمين ويكف مين دُرت بول لد عدد الدراش العداب بحث سے التي نه سی کهبت قرّ رانجیدی: درج وی. سیت از رسیت دیکن اینه دخی و لانغال غٌ پ تريخه ، در و نه منين مبينكي تعلى منظي ذاك جن وقت ميمسني مقلي اليكن الله في مبينيكي - المثني ا ته و تركم ير م . تد كان لكم اية في نعين التن د فشة تعامل في سيس الله و ا خری کا فرهٔ پروشهم مثلیهم دای العین د و دثه یؤید بنصره می يشاء ﴿ ان في ذبات لعبوة لأوى الابصار- وكه المرد- ع ٢) ترجمه وميعي برچا ہے تم كو بيك الوية وو فوجوں ميں جو بجيرا ي تقييں - ويك فوج ہے حوافق ہے اللہ کی اور دومری منکرہے ، واقعے تھے وہ کا درمسل فوں کو اینے دور رمریج منتحس سے اور مد فروردية عدي مدوكة جن كوجائب-اسى بين فبردار وجائل جن كو منكوب - المتبي الله جزوم معزت جرتل كم تعديد كانام به العني است جزوم مسك برهود الله وخيرمهم

افتاتے جنگ میں حضرت عکاشہ بن محصی کی توار ٹوٹ گئے۔ وہ آنخفرت الله المولاد لم کی خدمت ابقد میں آستے بعضورا فورسنے ان کوایک لکڑی وسے دی۔ جب مخرت عکاشہ سنے است الم اختر میں سے کر با تی قودہ مغید مغبوط لمبی توارین گئی جس سے وہ جنگ کرتے ہے۔ اس توار کا نام عون تھا بصرت عکاشہ اس کے ما تھ جاد کرتے دہ بے یہاں بک کہ صفرت مدبی اکبر کے عبد میں ایام الردہ میں شہید ہوستے بعضرت دفا فٹر بن رافع کا بیان ہے کہ برے دن میری آنکوی میر نیٹو اور دمافر ان بس مجھے فراجی تکلیف مزمو تی اور مالکا فرست ہوگئی۔ اپنا تعاب مبرک ڈال دیا ور دمافر ان بس مجھے فراجی تکلیف مزمو تی اور مالکا فرست ہوگئی۔ معنورا قدر مسلی الشرتعالی علیہ وسلم نے الاال مشروع موسنے سے بہلے ارشاد فرمایا مقا اند مجھے معلوم سے کہ بنو باشم وغیرہ میں سے لاگر ان میں سے کوئی مقابل آ جائے تو تم بہاں آتے ہیں جو ہم سے رانا نہیں جائے۔ اگر ان میں سے کوئی مقابل آ جائے تو تم اسے فت بل ذکر و۔"

معنورالأرصلی الد تعالی علیه و آلبه و کلم نے ان لوگوں کے نام بھی بنا دیئے۔ ازانجلا الوالبختری عاص بن بنتام مختا ہو کہ بیل رسول شرصلی الد تعالی علیه و الم کوکسی طرح کی افریت نه دیا کرتا مختا - ابوالبختری کے ساتھ جنا دہ بی طبیح بھی اس کار دیعت مختا - مبذر بن نیاد کی نظر جو ابوالبختری بربی یہ توکہا کہ چونکہ رسول الدصلی الدّ تعالیٰ علیه دسلم نے بمیں بن زیاد کی نظر جو ابوالبختری بربی یہ توکہا کہ چونکہ رسول الدّ صلی الدّ تعالیٰ علیه دسلم نے بمیں تیرے نش کو بھی میں سے منع فرمایا سبے ماس لیے تھے چھوڑ تا بول - ابوالبختری فرا الم بیرے رفین کو بھی نیرے نش کو بھی نیا تا تا ہوں ۔ ابوالبختری فرا ابول بیرے رفین کو بھی نیا تا تا ہوں ۔ ابوالبختری فرا ابول بیرے رفین کو بھی نیا تا تا تھی میں بیا ہے بیٹھ دست کر ۔ دین کہ بیٹھ میں بیا ہے بیٹھ دست کر در دین کو بریمت برگی ۔ ۱۱ بیوت کا ندی میں بیا ہے بیٹا دیا گیا بقا کہ کا ارکوبڑیمت برگی ۔ ۱۱ بیوت کا ندی رہے کہ کو کھی میں بیا ہے بیٹا دیا گیا بقا کہ کا ارکوبڑیمت برگی ۔ ۱۱ بیوت کا ندی رہے کہ کہ کہ کھی میں بیا ہے بیٹا دیا گیا بقا کہ کا ارکوبڑیمت برگی ۔ ۱۱ بیوت کا ندی رہے کہ کو کھی کے دیکھی میں بیا ہے بیٹا دیا گیا بقا کہ کہ کا دیکھی میں بیا ہے بیٹا دیا گیا بی کہ کو کہ میکھی میں نازل بوری میں بیا ہے بیٹا دیا گیا بھا کہ کوبڑیمت برگی ۔ ۱۱

له ميرت ابن بشام . هزوه بدر ۱۲۰ كه راد، لمعاد لابن القيم - غزوة بد ۱۲ كه ميرت ابن بشام - خزوة بدر ۱۰ مجند نے کہ وہ اللہ کا تھم ہم تیرے رفیق کو نہیں چیوٹی کے ۔ ہمیں رسوں اکرم صلی الدوسیونیم نے فقط تیرے چیوٹی نے کا حکم دیا ہے ۔ ابوالبغتری نے کہا ، تب التک قسم میں وروہ دونوں مہان دیں گئے۔ میں کمنے کی حورتوں کا بیطعن سن نہیں سکتا کہ ابوا ہجنتری سنے اپنی جان بج نے کے لیے اپنے رفیق کا ساتھ چیوٹر دیا ۔ جب مجذر نے حملہ کی تو ابوا ہجنتری بھی یہ رجز برف حتا ہوا حملہ آور موا اور مارا گیا ہے

لن تیسلم این هو آذنهیانه حتی یسوت ادیری سبیله ترجمه از تربین: ده ، پخرفیق کونس چوارسکتی ، جب تک مردم سنه یا این فیق سک مجاوگی راه در دیکھ ہے ۔

آ تخصفت مسلی مندته و مله وسلم کا بڑا دشمن امته بن خلف بھی جنگ برمیں شرکی تھے ، وراس کے ساتھ بیٹ بھی تھا مصرت ہیں بنی اٹندتھا کی مدنہ کیلیے اسی منبر کے غلام منتھے۔ ، من ان کو، زین دیاک انته عندی که اسلام هیوزون ، مکه کی گرم ریت پر پینیم کے بل ماکر کیک مجها ری پختر ، ن کے سینے پر رکھ دیوکر تا مخالہ تجد کتا متا کہ بنا و تنہیں یہ مات ایسند ہے یا ترک اسدم ؟ تصفیت بل ل یعنی ، نندتند د مد اس مال میں مجی ، حدا حدیکا رہے تھے۔ صفرت عبدالرحمن برعوف رضي الندتعالي عندت كسي زمانه مين مكة مين مبيرست معالم كي تنی کہ وہ مدیرز میں آئے گا۔ تو میں س کی حبان کا صامن ہوں گا۔ حبد ک پابندی کوملمونو ر کھ کر صنرت مید، سرتمن نے میا یا کہ وہ میدان جنگ سے پی کرنکل مائے ، اس بیے اس کو اوراس کے بیٹے کو ہے کر بہاڑیہ چڑھے۔ اتفاق یہ کو معنزت بن ل نے دیکھ ان اوران کی رکو خبر كردى و وك دفعة ان پر وف بات وحدرت عبدالرحن في امنيكے بينے كوآ كے لايا لوگوں نے اسے قتل کردیا الیکن اس پرجھی تن معت نہ کی اورامیّے کی طرف بڑھے ۔ امیّے چونک جسيم وتُعَيِّل عَمَا اس ليصحصرت عبدالرحن في كما تم زمين برنبيث ما وه ليث كي توآب اس برجیا کے کہ لوگ اس کو مار نے نہ یا تیں ، گھر لوگوں نے حضرت عبد ارجمن کی ٹانگوں کے اندر

سے ہاتھ ڈوال کر اس کو قتل کر دیا ۔ حضرت عبدالر من کی دیک ٹانگ بھی رُخی ہوتی اور رُخم کا نشان مَدَوَّن تک قائم رہا۔

جب میدان کا رزار سرد ہوگیا تو انخصارت صلی الدتھائی علیہ وسم سنے فروای کہ ایساکون سے جوا بوجہل کی خبرلائے ۔ بیسن کر حضرت حیدا لند بن مسعود رصنی النّدتھائی عنہ آگئے اور اسے حال میں پایکہ محفرار سکے بیٹول معا ذا ورمعوذ نے اسے صرب شمشیرگرا یا ہوا مخفا اور اس میں ابھی رمین حیات باتی مخفا حصرت ابن مسعود اس نعین کے سینہ پر ببیٹھ گئے اور اس کی نا پاک ڈارھی کو پیکواکر کہا ہاتو ابوجہل ہے ؟ بنا آج مجھے الدتھائی نے رسواکیا ہاں لعین نے برا کہ جھے الدتھائی نے رسواکیا ہاں لعین نے برا ہوگئے فل کرنا اس سے زیا دہ نہیں کہ ایک خفس کو اس کی تو ور اس کی تا ہو کہ ان کے سواکوئی اور تش کرنا ہوں کو اس کی تو م نے تش کرڈال ۔ کا مش مجھے کسان سکے سواکوئی اور تش کرنا ہوں

اس جواب میں اس لعین کا تنجر اور انسار کی تختیر پائی جاتی ہے کیونکر صفود معود انسار میں سے محقے اور انسار کی تعقیم کا کوم کی کرتے تھے۔ بچر حفرت ابن مسعود فراس لعین کا کام تمام کر ویا اور یہ خرحضورا قدس منی مند تن ل طلبہ وہم کی فلامت میں لائے مضور سنے برخبرس کرتین بار داراللہ المدذی لا اللہ الله علی اور چر تھی بار یول منسر مایا ؛ الله الله الله حل الله وحده - الله الله الله حل الله حل الله وحده - بھر آب حفرت ابن مسعود کو ما تھ سے کراس تعین کی لاش کے پاس تشریف سے گئے اور دیکھ کر فرمایا آیہ اس امت کا فرعون سے ۔ "

ا تخطرت صلی الدت لی علیہ وہم نے جنگ سے فارغ ہو کر حضرت زید بن حاریہ کواس فتح کی خوشخبری فینے کے لیے مدیمۂ میں جیجا اور اسی غرص کے سلے حصرت عبداللہ بن رواحہ

نه می بخاری کرب افکامتر ۱۰

ت اس بعین کا مطلب بیات کر تمبارا محصے قتل کرنا ایسا ہے جیسا کہ یک شخص کو اس کی قوم قس کردہے ۔ نیس اس میں برتمبیں کوتی نیخزا وریہ تھے کوئی ما یہ ہے۔ کو ایل عالمید ( مدیمهٔ کی الانی آبادی) کی طرف رواندگی، جب تصفرت زیده یهٔ عیل مینیجا تو البیح بین حالت برخیا می الدرای الدرتها فی حنیب کو و فن کرد ہے تھے ۔

البیح بین صفرت میں مسلما فوں میں سے جو دہ شہید موسے جن کے اسمائے مہارک یہ بین المحضرت عبیدہ بن حارث بن معلب بن حدمنات و مصفرت محمیرین ابی و قاص جعفرت و والشمالین حمیرین ابی و قاص جعفرت و والشمالین حمیرین عبر محمرون نصفرت معفرت عاقل بن ابی بجیر حضرت بھی مولی حمران لخطات حضرت صفوان بن بیصفار رضی الدون النامیم دیے جو مها جرین بی سے بین اصفرت المعدان عفرا و محضرت صفوان بن بیصفار رضی الدون النامیم دیے جو مها جرین بی سے بین اصفرت المعدان عفرا و محضرت صفوان بن میدان دونت ما رفته بن مورق بیسسران عفرا و محضرت عفرت عمیرین حمام حصفرت و افع بن معتل و مضرت میز بیان حارث بن شعم ( یہ انہ المعار میں سے بین رصنی الدونیان منہ و النامی میں سے بین رصنی الدونیان میں ۔

ین سے بین افرین میں سے ستر مقتول اور سر گرفتا رہوئے۔ منجل مقتونین یہ ہیں اشیعبری رہیر مخترین ہے۔ ولید بن عشبہ عامی بن سعید بن عاص - البوجہل بن جشام - البوالبختری - منظلہ بن ابی سفیان بن حرب ، حارث بن عا مربی نوفل بن عبرمنا ن - فعید بن عدی منظلہ بن ابی سفیان بن حرب ، حارث بن عا مربی نوفل بن عبرمنا ن - فعید بن عدی زمعرین اسود بن مظلب - فولل بن خویلہ - عاص بن بشام بن مغیرہ بی جمارین وہب ، مامول تھا ، امیر بن خلف ، حلی بن المیر بن خلف - منٹ بن حجاج ، معبدین وہب ، اور منجملد اسیراق یہ بین ، نوفل بن حارث بن عبدالمطلب عباس بن عبراله المطلب عقبل بن ابی طالب - ابوالعاص بن رہیج - عدی بن خیار - ابوعزیز بن عمیر ولید بن مغیرہ ، ولید بن حیران بن عمیرین عبراللہ بن ابی بن خلف – انوع ترین عبراللہ بن ابی بن خلف – انوع ترین عبراللہ بن ابی بن خلف – انوع ترین عبراللہ بن ابی برخیال ولید ولید در سب جمی - ابودوا حد بن صبیرہ سبی بہبل بن عمرو عامری - اسخفرت سنی اللہ تعالی اللہ تعالی اس برجہال دو پڑاتھا سے می میں موالے دی تعنین منہ جوزرہ میں میگول گیا تھا اس برجہال دو پڑاتھا وہ میں موالے دی تعنین من مورائی بی میں موالے بی تعنی اور باتی لاشوں کو بھین ک و باگ ، جس میں موالے بی تعنی اور باتی لاشوں کو بھین ک و باگ ،

تعضورا قدى صلى الله تعالى عليه وسلم كى عادت شريف بقى كرجب وشمن بر نتم بات و تين دن تك ميدان جنگ مين قيام فرات، چنام پي بدر مين يسمرت روزسو ر بوكرمقتومين كراه جريمتشريف سے محتے اوران سے ايوں خطاف فرما!

"اے فلال کے فلاں بیٹے ، اے فلاں بیٹے فلاں کے رکیا اُب تمہیں تما سے کہ ، متر اور انڈرکے دسول کی اطاعت کرتے ہو کچو ہم رہے پرود دگا رہے ہم سے وعدہ فرما یا تخا، ہم نے اسے سی پایا۔ کیا تم نے ہے جاتم ہے جو تمہارے پرو۔ دگا رہے تمہسے

وعده کی تفایی با یا یا یو دیگو کر حضرت عمر فاروق نے عرض کی ، یا دسول ان یا آب ان بیائی جسمول سے کیا خطاب فرا دسے بی جا اس پر حضورا قدس صلی الذرق الی عدید و لم سے فرا یا است میں کا میں ہے۔ تم میری بات کو ان سے ریا وہ بنیٹی میں یہ میں ہے میں ہوئا ہ میں ہا الوف التحدید والعقوق منطفر وسنصور امیران جنگ ، ورفنا تم میر جناب رسالت آب علیہ الوف التحدید والعقوق منطفر وسنصور امیران جنگ ، ورفنا تم کے ساتھ مدیر منورہ کو واہی ہوئے۔ مقام ایرائی میں جو بدرسے وومیل سے بصفرت علی کرم اللہ تعالی وجہدے کے مقام ایرائی میں جو بدرسے دومیل سے بصفرت علی کرم اللہ تعالی وجہدے کے معام ایرائی میں جو بدرسے دومیل سے بصفرت کو قت سے کرم اللہ تعالی وجہدے کا مرشد کھا جس کے کرو اللہ ای نعزی بنی قتیلہ نے جو بعد میں امرام ن فی اسے باپ کا مرشد کھا جس کے انہوں یہ شعر ہیں سے النیروں یہ شعر ہیں سے النیروں یہ شعر ہیں سے

ا محسد ولا نت من تجديدة من توصف والعن فحل مغرق المحسد ولا نت من توصف والعن فحل مغرق المحدث المحدث المحدث المحدث المحدث ومن النتي و عوا لمغيظ المحسن المان من النتي و عوا لمغيظ المحسن المجابئ المحدث المحدث ويعن تروي المحال المحدث المحدث المجابئ المحدث الم

العصی بخاری کی ب المغاری ابات قبل ابی جبل ۱۱ - تع اگرس ع موقی کی تغیق معدوب بوتو کاب لبرزخ میں دکھیو تلے برت ابن مشام میں نکھا ہے کہ تعزید کار مفام معزار میں قبل کی گیا قبید نے جو متیا نکھا ہے اس کے چہلے شعرہے پایا جاتا ہے کہ فعفر مقام اتیل میں مدنون سے اس

والنضراقوب من اسريت قرابة 💎 واحقَهم ان كان عتق يعشق اور نضرآب سے تمام اسیرول میں قرابت میں سب سے قریب مخیا اورسب سے زیادا آزادی کاستی متنا - اگرایسی آزادی پاتی جائے جس کے ساتھ آز، دکسیا ماکے جب به انتعارجناب سيزلم سيين رحمة للعالمين صلى التُرتَّع بي مليه وسلم ك خدمت ا قدس میں مہنمے توحضور ، ن کو پڑھ کرا تنار دینے کہ رہش مہا ک آنسؤوں سے ترسوننی ورفر ایاکہ اگر ہے شعر نصر کے قبل سے پہلے میرے ہاں مینی عائے تو میں ضرور اسے معا ن کر دیتا جب أتخصرت صي التدتعالي عليه وعلم مقام مفرار مين بينج جوبدرسه ايك منزل هيه تواب نے تی م غنیست مجابدین میں براٹر ر بعشیم فرادی ، اسی مقام پرحشرت عبیدہ بن ماریہ جن کا یائے مهارک کٹ گی تھ اوق ت پائی۔ یہاں سے روانہ ہوکرجب عرق النظبير على منعجا تو الخصرت صلى الله تعالى عديد وعمر ك حكم سے عقب بن معيط فتل كرديا كي - مديند منوره بيل اس فنظی انتی نوشی من نی کمئی کدلوگوں نے مبارک ماد کھنے کے بیسے حصورا قدیم ملی اندتعا ی علیہ دسلم كامقام ردمارين كستقبال كياءاسير ن جنك جناب مرورعالم مسلى التدتعال نعبير وسلم کے ایک دن بعد مدیند موڑ ویں پنچے ۔ پ نے ان کومحابہ میں تنسیم کر دیا اور تاکید فرمادی تھی کہ ان کے سامندنیک سلوک کیا جائے ۔ چن کخہ ، بوعزیر بن عمیر کا بیان ہے کہ جب مجھے بدرست لائے ۔ تومیں ، نعدار کی ایک جماعت میں متعام وہ صبح یا شام کا کھ نالاتے، تو رد بی مجھے دے نینے اور خود مجوری کھاتے۔ ان میں سے جس کے باتھ روٹی کا شکر اا آیا وہ میرے آگے رکھ دیتا ،مجھے تشرم آتی میں لیے دابس کرتا ،مگروہ مجھی کو دابس دے دیتا اور

لعهمستيعاب للبن حبرالبر تزجرة تبكربنت نعتر

ے نیشرت کے بارسے میں عی برین میں جینٹڑا ہوا۔ بد اندشا ہے شقان الانعال الله اوالوسوں رانا ہے ، زرافروں ویقسیم کامعاملہ آنخسنرت صلی اند تعالیٰ علیہ دسلم سکے مہیروکیا ، میں تغنور جاتی مجود علی نے بزرِتشیم فرو تی۔ ۱۲

المتمرية لكايات

جن تیدیوں کے پاس کیڑسے منتھے ان کوکیڑے بھی دلوائے گئے ، تعنرت عباس چونکہ دراز قد تھے کسی کا کرمہ ن سکے بدن پر تھیک نہ، تر ہ تھ - جدت بن بل رئیرالنافقین ا مف جو حصارت عباس کا بم قد مقدا اینا کرمہ منگو اکر دیا سی بی بی بی سے کہ آنجسز بت مسل الترتعالیٰ علیہ وسلم نے عبراللہ مذکور کے گفن کے بیے جو بن کرمہ من میں فراہ ہیں ' وہ اسی احسان کا معا وصفہ مختا ۔

رسول اکرم معلی اللہ تعالی طبیری کم سے قید بور کے بارے یں ، ہے اصحاب سے متورہ کیا جعنرت صدری اکبری گئر اللہ تعالی منافرہ کیا جعنرت صدری اکبری گئر اللہ منافرہ کیا جعنرت صدری آکبری گئر اللہ منافرہ کی است منافرہ کی اللہ تعالی ان کو اسلام کی توفیق حدے ۔"

مفرت فی روق مقم رصی الدنعالی عدے وض کی ایا یہوں اللہ: امیری تو وہ رائے البیں جو البرکر کی ہے ویکہ میری رائے تو یہ ہے کہ آب ان کو بھا رے جو البے کر دیں تاکہ میں من کو قتل کر ڈوالیں ۔ مثلًا حقیل کو حضرت علی سے حوالہ کر دیں اور میرے فلاں رشتہ وہ رکو میں میرے میرو کردیں ، محضورا اور بی بو والی نے حضرت صدیق کمری رائے برحمل فر مایا ۔

قید بور میں سے مرایک کا فدر صب استهاعت ایک مزار درمم سے جا رمزار درہم تھا۔ جن کے باس مال مذبخا اور وہ مکھٹ مباسنتے یقے ان میں سے مبرا کے کا فدیر يه يق كه السارك ول الركول كو مكمنا سكما وسع . چنا كي حضرت زيد بن أابت في التّرفية نے اسی طرح مکھنا سیکھ بھا ، بعضوں مثنُ ا وعزہ مجی شاعرکو حنورُ قدس صلی لیکوالی علیہ دخم نے یو منی چھوٹر دیا۔ ان قیدیوں میں ایک تعف سیں بن عمر و تف جوجام فجمعوں میں آنخصرت صلى الذرتعالي عليه وسلم محص ف تقرير كياكن تقد معنديت عمرين الخطاب يني الدّتعالي عند ٹے عرض کی آیا رموں النہ مجھے جا زت دیجے کہ میں سہل کے دنداب سیشین اکھ رووں اور اس ك زبان نكال أوالول يجد ويكسى جكرةب كے خلاف تعربر الركيكے كا مصور سف فرويا من س كالمفنين بكارة، ورنفداتهاى سى تزاين يرع عصار بكارت كوين نى بول-" حضرت عباس ان دس رؤسائے قریش میں سے متھے جنبوں نے مشکر قریش کی رمد کا ما مان اسبے ذیتے لیا تھا۔ ، س عرض سے لیے حضرت عباس سے پاس بیس اوقیہ سونا تھا' چرنکہ ال کی نوبت کھانا کھلانے کی نہ کی۔ اس سے دوسون ابنی کے پاس را اور خنیمت میں شا مل کر دیا گیا ، حضرت عباس نے عرص کی یارسول افتد میں سلمان موں جعنور سے فرمایا: التُدكوير اسلام كاخوب علم ب، اكرتوسياب توالندتعال عجف جزا دس كاتوليف فديه کے ساتھ عنیل بن ابی طالب اور نوفل بن مارٹ بن عبدالمطلب اور اسینے حلیف عمرو بن جحدم كافدبه بهى اواكر عضرت عباس سنعواب دياكهميرك باسكوني مال نبيس اس يرآ تخسرت صلى تدتعالى عليه والم في فرايا وه ما كهال ب جوالوف ابنى بيدى الم الغفل ك کے باس رکھا بخیا اور ایسے کہ مختا کہ اگر میں اڑا تی میں مارا جا وَں توا تنا فضل کو اور اتنا حبار لنر كودتن عبيدالله كوسط ميش كر معفرت عباس الشي التي باتم سهاس خدا كى جس مف آب كوى ديكر . منت ت بن سعد . فزوة مد ١١ عند سيرب بن مِشام ، غزوة بدر ١١

<sup>-</sup> كاف ابن المرر مزوة جدما

میعیا ہے۔ اس مال کا علم موامیرے اوراً م ، افضل کے کسی کو نہ تھا ، میں ٹوب جاتیا ہوں کہ "ب اللہ کے کسی کو نہ تھا ، میں ٹوب جاتیا ہوں کہ "ب اللہ کے رسول میں ، معضور نے فرمان تیرا یہ بیس او تبہ مونا فدیر میں شما رنہ ہوگا یہ تواللہ عزوجی نے مہیں عطا کیا ہے۔ بس حصرت عباس سے اپنا اور اپنے محیا تیوں کے بیٹول اور اپنے معیف کا فدلیم ا داکر دیا ۔

ا بوالغاص بن ربيع بواميران بنك مي تق جعفرت ضريمة الكبرى كى ببن إ دبك بعلن ست تھا۔ آگفشرت ملی اندت ل علیہ وہلم نے بنوٹ سے پہلے معفرت فدیجہ الکبری کے کہنے سے س كانكاع اپني بيڻي حصرت زينب ہے كرديا تھ جب صور كوئنسپ رمات وط ہوا توحيز خدمچیرا درآپ کی دلوکی راآپ پردیس زیمی مگر بود نعاص شرک پرزه نم رد سی طرح نبوست سے بھلے حضور انور بائی ہو دامی نے اپنی صاحبزاد ی حضرت رقیۃ کا نکاح متبری بی بہب سے اور حفرت ام کانوم کا مجاح عقید بن ابی اسب سے کر دیا تفارجب آب فے تبلغ کا کام مشروع کیا تو قریش ہے ہیں میں کہ کہ معذرت کی بیٹیاں والیس کر دو دوراس طرح انہیں تكليف مني و. ينائخ ده ، بو العاص مصيمي كيف ملى كرتوزنب كوهدق دے دے يم ليرا نكان قريش كى جس ولى سے يا ہے كرا ديتے يى. ابر، لعاص نے نكاركرديا الكراوليب کے بیٹوں سنے فصتی سے پیٹینر باتی مدس جزادبوں کوطمات دے دی۔ میم رحفرت رقیر . ورام كانتوم ينط جدد يخرب حصرت فتمان ذوا منورين عِنى المدينعان منه كالح نكاح مين أيس. اگرچه اسلام منے حضرت زینب اور ابوا تعاص میں تغربی کر دی تھی، گرمسلما وں کے منعف کے باصفال ور مدند ہوسکا یہ ان مک کر بجرت وقوع میں آئی جب قریش جنگ بدکے غَالَ بِرِياً يَتَ \* رَلَ يَهِ لَهُ عَا يَهَا عِنْيَ قُلْ نَبِنَ فَي البِدِيكُم مِنَ الاسويٰ ان يَعلم ، ملَّه في

قلومکعرخیعواتت اخذ سنکو و یغفر دکموه وادنه غفودگرهیو. دانفال ۱۰۰ ترام می آدرید با نفال ۱۰۰ ترم کیم تروی اشتان کرد به رسی به ترم کردید کا اندت ای تمبات دل می کیم ترم از می کیم ترم کردید کا در اندب بخش و د مربان ۱۰ اتنی ۱۰ تیک تو دست کا کم بهترس می بهترج ایم سیم تیک تو در کم کریک کا در اندب بخش و د مربان ۱۰ اتنی ۱۰ تا می در می در تیم در کار می شدهای منبی اربی بن بش می مغرود برسال

بيه آسته تو بوامه من أن ت سمي ما تقرآ يا درگرفتار ديگر. حصرت زيزب رمني، مذلعان عن ف كمه سے اس كا فدر بيبي جس ميں وہ ورمجي متنا جوحضرت فد يجة الكبري يني الدتعال ونها نے حضرت زینب کو بیناکر ابوالعا م کے إل معیم تھا۔ جب حضورا قدی منی مدت وعلیکم نے اس إركوديكھا توآب؛ نديت رقت طاري بوني اورحصرت فد كية الكبري في تديعانيانا كازمانه يا دوكي و آب كے اون ومبرك مصاحبانه كرام نے وہ مال واليس كرويا اورا بوسانس كوميني جيورديا يجب الوركع ص مدرية منوره سي روامة مو توالخصرت مني الدرعال عدروساتم نے حصابت زید بن ماریٹر رمنی استرشی فاعنہ اور ایک الف ری کو بھیجا کہ جب زینب منی شاتھا فی ف بطن أج مين آب سته واسع لم غراما تقدمه بيذ موروس معدة أبر بعام سف كمرس بين كرفيفر زينب سے کی قرآئ ی سینے وں باپ کے مال مدریند منورہ یں میں با حضرت زیزے منی المعالیٰ علیا نے چیچے چیچے سفری تیاری کرلی ۔ بور معاص سے مجد تی کن مدے آب کوا ونٹ پرسوارکیا ا در کمان وزکش کے سابقہ ون سکے وقت روانہ ہو۔ قریس سفیرس کرتھ تب کیااؤ ذوطوی میں جا گھیرا۔ کن ندھے اونے بھادیا ، ور ترکش سے تیرنہاں کا شرک م ہو بھی میرے پاس آئے گا وہ تبرہے ہے کرنہ مانے گا ،' او سفیان ہیں ، توزینب کو دن دوڑے ہے کہ آیا ہے۔ لوگ سے ہماری کمزوری پرفحول کریں گے۔ ہمیں زینب کے ر د کنے کی طرورت نہیں ، تواب اس کو والیس سے جل ۔ پھر رات کو ساے آیا۔ چن کچدایس می کیا گیا گذارات کے وقت جنرت زینب کو اوز بی پر سوار کر کے سلے آیا . در حضرت زید بن حارثهٔ اور دو مرسے سائتی کے تواله کردی۔ وہ دونوں عشرت زیرنب كو مدينة بيل الما أف وبعدان المستدين بي الوالعاص ايك قافله قريش كم ساير بغر في تجار مک شام کوگ ۔ س کے پاس ین اور قرابض کامبت سامال تھا ۔ وپس آنے ہوے مقام عیص کے نوح میں اُسے ، تخصرت ملی الدتعالیٰ علیہ وہلم کا سربیہ ملاح آپ نے مبرکز ہم گاتھ وہ

ليُسمن الي داؤد ۱۴

زید بن حارثہ بھیج بھا ۔ اس مربید فے ابوالعاص کا تمام ماں سے لیا۔ ابو، لعاص بھا گ رات كومديد منوره ميل آيا اورحصرت زينب كے إل بنوني مبح كوجب حسور اور جانوا وا می نماز فجرسے فارغ بوسے فوحفرت زینب نے میکارکرکہا میں سنے ہو معاص کوب دوی مصورے فروا باکہ مجھے معلوم را تھا انگرمسلما وں میں سے میک و فی شخص محی بناد وسے سکت سبع، نهذا عم سنے بھی اس کو بناہ دی جب رسول لندصلی، نشرتی کی علیہ وا اند وسلم دوست نسنے مِن تشريف معسكة توحفرت زينب في آب مصعفا يش كى كدابوا معاص كان ابس كرديا جائے رآب نے مفارش كوقبول فرديا ، ورحضرت زينب سے ارش د فراد بك والعاك کی مدارات کر مگر سر سے باس د حان کیونکہ تو س کے ہے صور نسیں جس کے کے وات ک ب عرض و بل مربیات معنور کے رق دست وہ تم من ویس کردیا ہو لعام بنے مَدْ مِن يَنْ كروه مال قريش كے جو لذكر ديا . بجرك السيالي و قربش كيا تم ميں سے سى كا على ميا وزر اقى مع ومب في جوب ويكونين مندتولي تجفي درا في وسعه سم نے تھے اسینے و مدسے کا ہور بایا و مدر راحل شروت والدركرك مَدُ يَهُم إلْحِير حسن شاكم إلى سهم لاف سد لقط يي مره نع و كمرً مان كرينك كم ين في من نتم رے مال مبنى كر جانے كے ہے ايك حيد كيا ہے -بهروبوالعاص في محزم مسته بين مدينه موره بين يحر خي راسلام كيااور تحفظ مسی مترتعاں ملیہ ویمد ویلم سنے بھاڑ سائل سے تعفرت زیزب ان کے حوالہ کردی شکست قرایتس گرخبر مکترم برسب سے سے میسے میں بن ایکسس فعزاعی لاہ س قربش اہے مقتوبین پرو درکرے گئے بھیر مدیر خیاں کوسل ن ہم پر بنسیں سکے اور بدکڑی شكست كى خبرسيني كے اوروز بعد الواب مركب اسود بن عبرا يغوث كے دوجي زمعه ور محقیل اور کیک بیر اصارت بن معدمیدان بدر میں کام آئے ، و دینا بتنا تھا کہ را برروے ا

له لال ابن الثير - منوة بدر م

انگرممانغت سے سبب خاموش بی ، بیب رات اس کے سے حودیت سکے روٹے کی آوازشنی ایو ککم اس كى بي أرج تى يى تقى اس سے اس سے اسے غدم سے كارو و دريافت كرو كيا اب روسنے کی اجازت موگئی ہیں۔ اگرا ایب ہے تو میں بھی زمعہ پر لوحد کر وں اکیومکر میں اجگر مِل گیا ہے ، غلام نے آگر ما ، یک عورت کا اونٹ گم ہوگیا ہے: س سے لیے ، ورسیم بے بیسن کر سودکی زبان سے سبے ، ختیا ریشفر کھے سے

ويمتعيها من النَّوم المشهود . . اور باخوال السائيستدنس آن ويتي لَلَا تَبِكَى عَلَىٰ بِكُو وَ لَكُن 💎 عَلَىٰ مِلاَدِقَةَ صَوَتَ الْجِلاَوَةِ برر پر جب رقسمتوں نے کی کی وبكن حارث اسدالاسود اورخی وں کے شیرہا رہٹ پر روستے وما لا پی حکیمترمن ندید ادر بوسکیمه (رمعه) کاکونی بمسرتیس

ابتكى ان يضل نها بعير كوده ونتسك كم موفير. وق ب سودوج ن اونث پرز رفت ، بلکه وه وبكي ان بكيت على عقبل اوراگرروستے تومنیل پر روستے وبكنهم ولاتستي جبيت اوران سب بررفت اورنام مذك

جنگب بدرسے بعدایک روزعمیربن ومبعجی اورصفوان بن امیة ی مذکعهی طیم میں مبیٹے ہوئے سکتے عمیر مذکور شیاطین قریش میں سے تھا اور رسول مدسل رتعالی عدیا م اور " ب كے اصحاب كواذتيت دياكن عنام س كا بينا ومهب ، سيران جنگ ميں عند - ان د د نوں میں پول گفتگو سرتی ،

عمیر: بدریں ہمارے سائتیول نے مسلمانوں کے اعتوں سے کی عیبتیں ا مھاتیں ۔ ظالموں سے کس سے رحی سے ان کوگڑھے میں بھینک دیا۔ صفوان ؛ التُدكيُّسم ان سكے بعداب زندگی كالطعث مذر إ -

ك ميرت ابن الى بشام، خزوة بدر ١٠

عمیر النگری می تونے کی کہا۔ النگری میم اگر مجھ پرقرض مذہبی اجھ میں اور اہلی وعیال مذہبی اور اہلی وعیال مذہبی اس کے تلف ہوجانے کا مجھ اندلیشہ ہے تو میں سوار ہو کر فرکر کو تستال کرنے جا تا ہو گارہ ہے۔ کرنے جا تا ہو کی کرفتا رہ ۔ کرنے جا تا ہو میں گرفتا رہ ۔ صفوان ا آپ کا قرض میں اداکر تا ہول ۔ آپ کا حیال میرسے حیال کے ساتھ ہے۔ میں "ب کے واقع بی اس میرسے وال کے ساتھ ہے۔ میں سے بال بجی کا مشکفال ہوں اجب کا دو زندہ ہیں۔ عمیر ا کہس میرسے اور آپ کے درمیان۔

معنوان : بسرونشم دعمیرکی داد عی کے بعدوگوں سے بتم شدر بوکہ چندروزیں تھا۔ پاس ایک واقعہ کی فہر سے گی جس سے تم جنگ بدر کی سمیعیبتیں معبول ما ذکے .

دعمیرز برین بھی ہوئی تیز تلوار نے کر مدیر منورہ ہیں آیا۔ اس وقت حفرت عمر فارد ق رضی اللہ تعالی عدم مسلمانوں کی ایک جماعت میں بیٹے ہوئے جنگ برر وراس بی سلمانوں پرضوا قعال کی عنایات کا ذکر فروارہے سے معمیر نے تو را اڑے انتظامتے ہوئے اپنی اونٹنی کومسع دروازے میں بیٹھا دیا۔

عمر فاروق ادد بجد کرد سے وشمن خدا عمیری تترارت کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وظم ، رعمیری آمد سے معلع ہوکن السے میرے پاس لاؤ، دمعرت عمر فیارد ق عمیر کو دوان شمشیر سے جواس کی گردن بیس بھی، پی کو کرلاتے ہیں ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دسلم ، عمر! اسے جیوڈ دو دعمیر سے ، آگے آق۔ عمیر واک پی مسمح مجنیر ہو۔

رسول الترصل الندتعالى عليه وللم المير إقوف ابيت كالخية كا الكرون وبلك من ترب تحيية المراف الترصل الندتعالى عليه ولا المي المرافي المرب الدوه ملام المي المربشت كالخييب والمرب تحييرا المرمي الندكي مسم المحية أب كو تفورت و فوس الله والماس وسول الندم المرب المربي والمرب والمرب والمرب والمرب والمرب والمرب والمرب والمرب المربي والمرب والمرب

عمير ، ابينے بيٹے کے ليے جواسير ان جنگ ميں آپ کے باسس ہے ۔ رسوں مذبعل مذبعالی مليوس ، بھر کھے ميں توارآ اوے کيول اشکائي ہے ؟ عمير ، فيدا ان تواروں کا بُرائرے ؛ انہول نے جمیں کچھوٹی ندہ شدیا ۔ رسوں مذبعان شدتعالی علیہ دسلم کی بناؤ کسس لیے آئے ہو؟ عمير ، فقط الب شبے ہے ہے ۔

رسول الترفسل الذات و العديد وللم إضي بنك توا ورصفوان و و فواضعيم عبى بيني بوت التحقيد فوائد من الدين المراجع المراجع

عمیر؛ یا رسور امند میں درخدائے مجبانے اورسل نوں کی بذار میں ساعی رہ ہوں ، اب چاہتا ہوں کرتھنور مجھے اجازت ویں کر مکر ماکر لوگوں کو دھوت اسلام دوں ۔ نشا بدائے تعلی انہیں بازیت دہے ۔ درند میں ان کو ، ڈنیت دول کا جیس کوسلمانوں کو دیکر تا تھا ۔ رسول انڈرسی اللہ تعالی ملینہ وسلم ؛ احازت سہے ۔ صفوان ؛ دا کی نشتر موارسے عمیر سمے اسلام لانے کی فبرس کر مذاک تسم میں عمیرسے کبھی کلام نزکرد ل گا اور ندا سے کوئی فائدہ پہنچا وَل گا۔

تصرت عمير رخصت بوكر مدرية متوره سے مذمشر فيد ميں آرہے۔ يہاں آپ لوگوں كوموت وسدام دیا کرتے اور می لغین کوا ذیت بہنجا یا کرتے تھے۔ آپ کے اعظ بربہت لوگ مشرف مال ہو يوم بدرداتيع بس يوم فرقان متعاكدكغرواسلام بيس فرق فلا سربوگيا اورالندع ومبل نے مسی بن کو منعف کے بعد تنویت دی ، چنا مخد اس نعمت کو یوں یا دول یا ہے : و بن مسرکو بذه سندر و اشتو قالهٔ « دآن فرن سن سن اس دن سن اسلام كا كركن يك ول يرجيه يكا ورابل مديزين سي ست سي لوگ ايمان لا شه وال مريك فعنا آل میں اتناسی کے دین کا فی ہے کہ جن ب سول اکرم میں ٹابق جائے جھے ان کے حق میں فرمایا ہے ، ب ٹنگ اللہ تعالیٰ اللہ برسے دا تعن سے کیونک سے فرمادیاتم مس کرو ہوگیو البقرتمها رس والسط جنت أربت مويكي وبخفيق مي في تبين مختض ديا المفرت مي معفور بوسفے سکے دداوہ ونیا پیر مجی بدری ہونا فی ص امتیازی سبسب ش کرا میا تا تھا۔ بلکہ وہ بھی رمجیجن ست بدرمیں کام لیا گیا تبرک خیال کیے جاتے تھے ، پنانچ حمدتِ زہر رضی شدتی و عدافے ج برحیی مبیده بن سعیدبن ماس کی سنجیمی ماری متی و و یادگار دبی - بدیر طورکه حضور، قدمس صلی الدّرت وعلیہ وسلم نے حصریت زمبر سے مستعار لی بچر پ کے میارو خلیفوں کے باسمنتقل موتی رہی العدر الصفرت حبارت بن زمیرکے یاس دہی ہاں تک کہ عام حمیل جی ج سے ان کو شرید کر دیا۔ اہل بدر کے توسل سے جوڈ عامائی مبائے وہ بغض اہی ستجاب ہوتی ہے جبیبا کہ مثالخ كالخربب.

له ترعد ۱ درت دی مدد کرمیاسی ۱۰ مترتعالی بررگ لزان می ۱ درتم تب مقدور ستھے - انتها ۱۰۰۰ که بعل ادلکه ۱ طبع علی ۱ مصل مبد و فقال ۱ عسلوا مباشقتم فقد وجبت لکم الجشنة او فقال غفوت لکنور دیمی بخاری کتاب ، اشازی فضل من شهراً بدر، تاه می بخاری باب شبودالل کمتر ببد ۱۰

اندس کے شہورسوج محمد حبر رمتونی ، وشعبان مندی ہے مدر کے حال میں اوں لکھا ہے أس موضع میں خرما کے مبت باغ میں، ورآب روال کاایا کے جیٹمہ ہے ، موضع قلعہ بدھیلے پر ہے اور قلعه كا راسته بها الون كي يح حي ب وه قطعة زمين تشيب بي ب جهال اسلامي لا اي مواني تقي -ودات لعالى ف اسلام كوع تند اور بل شرك كوذلت . , ى - آج كل اس زين مين خرما كا با ع م اور،س کے بیج میں گیج شہیدال سے۔اس آبادی میں داخل مہوتے دقت بائیں طرف جبل جمت ہے۔ الرائي كے دن اس بيا الرفر فينة ارت سفتے اس بيا استهيده مناصف جبل الطبول ہے اس كي قطع ریت کے ٹینے کی ج ہے مکتے میں برشب جمعہ کواس، پہاڑسے نقارے کی صدر آتی ہے۔ اس سيساس كانام جبل الطبول ركماست بهنوز تصرب، نهدى سلى الثرتعالى عليه وعلم كريمي يك كرامت باتى ہے ، سمبتى كے عرب باشندے نے بيان، بہناكم ميں نے اپنے كانوں سے نقاروں کی آواز سنی اور مرتبع ات اور دوشنبه کویی آو، زا یک تی سینی ۱۰ اس بهاری سطم کے قریب آنخصرت ملى نندتوالى عديدهم كے تشريف كھنے كى جگہ ہے اور اسسى كے سامنے ميدان جنگ ہے۔" اللَّهِ وإِنَّ اسْتُلِكَ بَجِبِيبِكَ سِيدَنَ وحولِانَ المَ<u>صطِفَ صِهِ إِلَى اللَّهِ تَ</u>ذِي عليه وسلم وبأ هل بِلْ ويشحاطك تعالى عنهم ان شيتغني في البدادين اقصين كي حواجي وتغفو لي ونوالب دى والمشَّاثَى ولاحسانی ولساؤیه ومنین و لهٔ مانت دان توکیدالاملاً) ولمسلمین غزوة بدرکے مختصر بیان سکے بعد یہاں ایک خامر سو جے پیش بھی ہے جسے دیدہ وواستہ پس اند ذکرنامناسبنہیں اوروہ یہ ہے کہ آیا مریزے مری<sub>ں ا</sub>مان قافلہ ابوسفیان سے قومن کرنے کے ليے نظمے تھے یا فوج قریش سے مقابلہ کے لیے ؟ اس بہٹ ہیں مولوی ٹبلی لغی ٹی نے میرّوالنّی میں سب سعے زالا پہلواختیا دکیا تھا ا وریدد موئ کیا ہے کہ سب بارسے میں اب تک تمام توخین و ارباب مير بلك تمام مل أن اسلام في خلطي كها أن ب المذي ويل مين احقاق تن ك يدودي العب كى عبارت بلغظ نفل كريم اس كابواب بإصواب وبعد ما ماست والله حوالعادى المعوب

نه سغزنام محدین جیراندلسی (اُرود ترجر) معیع احدل بی دیاست دام در صیایی س. .

## قال أشبلي النعماني

غؤوة ببدر پودوباره نظو

مادہ و، قعات بہان کرنے سے بعداب وقت یا ہے کی تقامہ طورے سہت پر مجت کی مبائے کہ غزوۃ بدر کا مقصد میں کہ مام تورض نے بین کیاہے کاروان تی رت کو دو ٹنا بھا یا قریش کے حملہ کا دفاع تھا۔

وا قعدیہ کے مصری کے قبل نے تمام کر کو جوکٹ انتھ م سے بریز کردیا نئی اوس سلسلے میں بچولی جچولی نژائیاں بھی پیش آگئیں ۔ دونوں فراتی کے دسہ سے بریندر بہتے تخصے اور جبیسا کہ ایسی حالتوں میں عاس قاعدہ ہے غلط نبر ہی نو دبخو دکشت ہور ہو رکھیں ہاتی بیل مسی اثنام میں ابوسفیان قا فلٹر سج برت کے ساتھ شام کوگی اور ابھی شام میں تف کہ بیخبرو ہاں شہور ہوگئی کو میسلمان قا فلٹر برحملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابوسفیان نے دہیں ہے مکہ کو آومی و کی قریق کوفر مومائے ، قریش نے او ان کی تیاریاں کردیں ۔ عدید متقاریاں کردیں ۔ عدید متقاریاں میں است میں متعارفان میں میں متعارفان میں متعارفان میں متعارفان منظار میں مدون میں منظار میں مدون منظار میں منظا

## اقول

مر میں وہ السیام کرائ کی وشعب یوں عمی سے محکمی سے یہ میاں میں کیا کہ ع دويد كامسه و و درت كوول في ودمب ورافاق يى كتميل مريانورو عناص مدادي عام سي كالميات تقيم من الأين كا قيم ورما سيش أل قالون مع قوت كالعبدول منا قريش و باكنا ما تجي سماوي كم یر ی و سرکی در در در بقے کی گرف ل کری ل فی معتدیر مر المصر المسائل المسائل المال المال المالية المراح المعالم المالية المراح المالية المراح المعالم المالية المراح وتعلام من كسايت بيده ما كالعراضيون رامتن و در در بدالعمي ووع کیں بلکہ علی افعدہ ویمی سامندہ وی سرائیں اس کی شی او می کندر سے سے بیاد کیس عص تعیوں سامی ماہ قراری کے ہے و کہر معی مدالات کے سے ایسا کی تیا الله المسامعي على في رُويش في شاي من عالم الله الله و يودي الله س من من الله من معدول منها و عني مدَّ تن را معد والت محد ويه كون من مركا يركب یں یوں دی بھی کے رتم نے ہم کولو صیاف سے روکا توہم تھا رید یہ کار ستا مدکڑی سے يونكاري المواصل وراؤخ وشروع وكناتي سي الحراسي الركو ل کے تھا و فالدول مرار برا جمار مدسی مداعث سے بار تو الل محمل بري کا د اس اي د اس کې درنسان الليو و تو د او س پيشل مدر ۱۰

معتنف کا بر توں (اس بیلسلے بیں اور کیاں ہی پہیش آگینں) تبوت طلب سے کیا کہ حضری کے قبل کے بعد جنگ بررسے بیبلے سلمانوں اور کئی رویتن میں کوئی مزاں نہیں کی اور اس کا برقوں داسی شنار ہیں ابوسفیان قافد استجارت کے سریح شام کی درست منبیں ،کیون کی ابوسفیان و قعر حضر ہی سے پہلے شام چن گیا ہی ۔ جن نجے شق میں ہوسلی خزورہ ذو معتمیرہ میں تصریح ہے کہ بوق فلم ہے کرنمل گیا ،جب وہ شام ہے وہ اس میں آبوسلی اسی سے تعرف کے بیٹی تام ہی کرنمل گیا ،جب وہ شام ہے وہ اس بیا توسلی اسی سے تعرف کے بیٹی کے در پریش آباء سی طرح معتنف کا بیٹی کے در پریش آباء سی طرح معتنف کا بیٹن کے در پریش سے میں منتسب ورسواکہ قریش کی کی جمعیت عظیم سے کرمد بہتہ ہیں ہے ۔ میں دعوی برا دبیل سے ۔ میں منتسب ورسواکہ قریش کی کی جمعیت عظیم سے کرمد بہتہ ہیں ہے ۔ ایسی دعا وی بر بناستے کا م کرنا جمعیت کے مال سے باجید ہے ۔

## قال المبلى النعاني

اس مجت کے نیعد کے بیے سب سے بیلے ن واقعات کو یجالکو وینا چاہیے جن پر دونوں فریق کا اتفاق ہے تاکہ وہ انفصال مجت میں ، صول موضو مد کے طور رپر کام آئیں ہو میں ا ا - قرآن مجید میں اگر کسی واقعہ کا صاف ذکر ہے تواس کے مقابلہ میں کسی ہے ، بیت اور تا رہے کا عتبار ہذکیا مائے گا۔

۷۔ کتب صریت میں صحت کے لیاظہ جاہم جو فرق مراتب ہے اس کا لیا اور کھٹ ماستے مھا۔

ای قدر عموی مستم سبے کہ جب آنخسنرت صلی الند تعالیٰ علیہ دسلم کو یہ فرمعوم موتی کہ قریش عمری تباری کے ساتھ مکت سے نکلے میں تو آپ نے سے بھی برسے مخاطب موکد ن کا استمزاع کی جماع میں نے نہایت ہوش کے ساتھ آ ما دگی تی ہرکی لیکن آنخصرت صلی الندنی کی علیہ وسلم الفعاری منتی دریا فت کرنا خیاستے تنظیم رہیر و دیکھ کر حصرت سعد یا کوئی اور معزز نصاری اعظم ورکمن

یارسوں سند کیا آپ کا ٹروستے سخن مہاری طرف ہے ؟ ہم وہ لوگ تتبیں ہیں جنہوں نے موسی سے کی بھا رہم اور تنب را فد دونوں جا کر مراد ، ہم یہیں بنیٹے رہیں گئے ، خدا کہم الراب عمرون توبم ال وسمندرين كوديشين -" يا يحىسنم ب كصحاب من كيوايي و المراجى نے بوشركت سے بچكياتے تھے وين مخير خود قرآن مجيد س تعريح سے: وَ إِنْ فَرِيْقِياً مِنْ مُؤْمِنَا يُنَا لِكَا وَهُوْنَ - وَرُسَمَا وَلَ كَا أَيْكَ كُرُوهِ قَطْعَا مَا تُؤْسَسَ عَمَا عمو ما تمام ارباب سبرا ور محدّثیں نے تقریح ک ہے کہ آنخصرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تف رکی رضامندی جوف می طور مروریافت کی اس کی وجہ بی بختی کہ نف رسنے مکتر میں جب سے کے م تقریر بیعت کی تنتی، توصرت ہے افت راکیا بھی ، مه حب کوئی دشمن خود مدیمة منوره برهمله آور موگا ، تو شمه ارمقا بد کری شکے . ، ب قریزی کده میذه به بر افزار کرمجی لاین گے۔ ان واقعات کے بعد ، ب مرتز مجست يبه الله و تعان كالميش آن !" رباب مير مكفت بين كرمدين ستدجب آب فيلي تومرف تي فلد تنجارت برجمعة كرنامشمو عمّا ـ وویا رمنزل میل کرمعلوم ہوا کہ قریش فوجیں ہے جدے ہے۔ سے میں وقت آپ سے مہاجرین اورالفهاركومع كياكه، ك كا فنديد دريافت فرمائي . كے كے و قعات يسيميش آئے۔ مین کتب سیرو تاریخ اورتی م ویگر شها دنوں سے بالا ترایک اور چیز ہمارے باس موجود ہے۔ دقر آن شریعت جس کے تھے ہم سب کو گردن جھکا دی جا ہیئے۔ تركيب محرى كى أروس و إن من جوداؤم حاليب جس كمعنى يري كمسل ول كا أيك كروه جولز في مصبى چُرِيّا ہے۔ يرموقع مين وه موقع تقامجب آپ مرينہ ت سكل رہے سكتے مذكر مدينات الحكر جب آتے بڑھے ،كيونكد واؤحاليد كے لحافات حسندوج من البيت اوراكس كے گروہ كے جی چرانے كا دقت اور زمانہ ايك

تى مونا جاسى -

ت جس طرن تجد کو تیرے فدا نے تیرے گھرے

ت تر بر نظالا و ماں جا ایک سرا نو س کا بیک گردہ

اس کو بسند مہیں کرتا تھا۔ یہ وگ بق کے ظامر

بوتے بیجے تجد سے بق بات میں تھگڑ کئے

تھے گو بہ کہ کوت کی طرف بہنا تے ہا ہے میں ادر

وربوت کی تنکسوں سے دیکھ رہے ہیں ادر

بب کہ خدائم سے یہ وعدہ کرتا تھا کہ دو

بر اختوں ہیں سے کوئی جی حت تم کو ہاتھ آئے

گر ادر تم یہ جائے تھے کہ ہے کھنے والی جماعت

گر ادر تم یہ جائے تھے کہ ہے کھنے والی جماعت

گر ادر تم یہ جائے اور الشرق الی بہا ہت تھا کہ

گر ادر تم یہ جائے اور الشرق الی بہا ہت تھا کہ

گر ادر تم یہ جائے اور الشرق الی بہا ہت تھا کہ

گر اور بی باتوں سے قائم کر دے اور کا فروں

گر جو کا فی وسے۔

گر جو کا فی وسے۔

گر جو کا فی وسے۔

گر کا جو کا فی وسے۔

گر کو بی باتوں سے قائم کر دے اور کا فروں

گر جو کا فی وسے۔

گر کو بی باتوں سے خائم کر دے اور کا فروں

۱۰ آیت مذکوره یل به تصری مذکورسه که بربس و قت کا دافده اس و آت ادرایک قریش کی فوج جو کمترے آری تھی و دوگرده سامنے تنفی و ایک کا روان مجارت ادرایک قریش کی فوج جو کمترے آری تھی و ارباب سیر کہتے ہیں کہ آیت قرآن میں یہ اسس وقت کا واقعہ مذکورہ یہ جب بخفرت صلی الله تعالیٰ معدد رسلے قریب پنج کرتو کا روان حمل الله تعالیٰ معدد کا مواج کے دونوں حجارت میں وقت یہ کیونکر مجمع ہوک کی ووان کا روان حجارت میں وقت یہ کیونکر مجمع ہوک کی دونوں میں سے ایک کا وحدہ ہے یہ بالکل کا مرب کے قرآن جید کی نص کے مطابق میں سے ایک کا وحدہ ہے یہ اس میے یہ بالکل کا مرب کے قرآن جید کی نص کے مطابق یہ واقعہ اس وقت کا ہونا چاہتے۔ جب وولول کردہ کے جاتھ آ نے کا احتمال ہو سکتا ہم اوریہ مرف دو وقت ہوسکتا ہے۔ جب وولول کردہ کے جاتھ آ نے کا احتمال ہوسکتا ہم اوریہ مرف دو وقت ہوسکتا ہے۔ جب آنخفرت میں الله تعالیٰ علیہ وہم مدینہ میں کے دونوں طرف کی خبریں آگئی مختیں کہ اُدھر الوسفیان کا روان تجارت سے کرجی سے اور

اوھر قریش جگ کے سروساہان کے ساتھ کیے سے نسک چکے ہیں۔

س ـ سب سے زیا دہ تا ہی تا ہے امرہے کہ قرآن مجید کی آیت مذکورہ بالا میں كفارك دو فريق كا خدا تعالى فے بيان كياہے - ايك فالله تحارت ، ور دوسراماحب شوکت یعنی کف رفریش جر کم سے اوٹے کے لیے آ رہے ہتے۔ آیت بیں تفریح ہے كەمسلمانوں میں ایک جماعت ایسی تقی جو جاستی تھی كہ كا روان تجارت پر تمله كیا جائے۔ تعدا تعالیٰ نے ان لوگوں پر ناراضی کا سرکی ، ور فرمایا ،

تُودُونَ اَنَّ غَيْرٌ ذَاتٍ مشَّوكَةٍ ﴿ تَمْ إِسْتَ بُوكَ بِهُ وَالْأُرُهُ وَلَمْ كُو إِلَّهُ تَكُونُ لَكُمُ وَيُرِيدُ مِنْهُ أَنْ أَمَا عَالِمَ اللَّهِ الرَّمَدَايِمِ إِبْرَابِ كَدَانِي إِلْمَاكِ يَجِيَّ ، كُنَّ بِكَلِسَابِدُ وَ يَعْظَعَ حَيْ كُونَا مُ كُردت اور كافروں ك جسٹر

هٔ ایرًا نگا فرین ، درسالعد،

ايك طرف ده لوگ ين جوت قلة تجارت پرحملد كرنا ما بهتے بين. وديسرى طرف مداہے جومیا بتاہے کوئ کوق مم کردے اور کا فرد ر کی جڑکا ف دے۔اب سوال یے سے کہ رسول الندصلی اللہ تعالیٰ علیہ دلم ال دو میں سے سے ساتھ ہیں ؟ عسام روا پتوں کے مطابق اسس سو. ل کا کیا جواب ہوگا۔ میں اس تصوّر سے کا نب انھتا ہول۔ ٧- اب واقعه كي نوعيت برخوركرو واتعه بيب كه الخفرت صلى الدّتعالي عليه ولم مدیندمتورہ سے اس مسروسا مان کے ساتھ نکل رہے ہیں کہ تین سوسے زیادہ مہانساز مهاجرا ور انعه رسائقه بين - ان مين فاتح خيبرا ورحضرت منيد نشبط راميرهمزه يمني شرعت مجنی ہیں جن میں سے ہے کی مجائے تود کی سٹکر ہے با وج د اس کے رحب کر آ مجید میں برتصریح مذکورہے) ڈرکے مارے بہت سے محاب کا دل بیٹھا ہے اوران کونظر آ باہے کہ کوئی ن کوموت کے منہ میں لیے جاتا ہے -قرآن كريم مين مذكورب :

مشہ می اول کی ایک جی عت کارہ کتی ، وہ تجھے سے حق نی ہر ہوئے ، پیچھے بھی جھگڑاکرتے سکتے ، گو یاکہ موت کی فرن مبنکائے جارہے ہیں ،

رَاِنَّ فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤُمِنِيُنَ لَهُ دِهُوْنَ يُجَادِ لُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعُدَ مَا تَبَيْنَ كَا مَنَا تَبُونَ يُسَا تُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ . يُسَا تُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ .

## اقول

مونوی شبل صاحب کا دعوے ہے کیسل ان مدینہ سے کاروان تجارت سے لغران کے سے مقابلہ کے سے لغران کے سے مقابلہ کے سے شخصے اس وعوے کے تبوت میں مولوی صاحب نے قرآن کریم کی تبن آیتوں سے شکے متنے ۔ اس وعوے کے تبوت میں مولوی صاحب نے قرآن کریم کی تبن آیتوں سے چار دلیلیں پہیش کی میں ، جن پر ہم بالترتیب تمبروار بحث کرتے ہیں ،

ا و آق میں واق ہے شک مالیہ ہے اور یہ جلد کا ب ا خر مبک سے حال میں واقع مبوا ہے ، گراس سے یہ مزور نہیں کہ خروج من البیت اور اس گروشے میں واقع مبوا ہے ، گراس سے یہ مزور نہیں کہ خروج من البیت اور اس گروشے بی چرانے کا زمانہ کی بی جو سیم ذرااس کی تشریخ کروستے ہیں ، ہوایہ التحویں ہے ، بی چرانے کا ذمانہ کے بی جو سیم ذرااس کی تشریخ کروستے ہیں ، ہوایہ التحویل میں اور المفعول میں اور المفعول میں اور المفعول میں واقع میں اور المفعول میں اور الی میں اور المفعول میں اور المور المیں اور المور المیں اور المور المیں اور المور المیں اور المور المور المیں اور المور المور المیں اور المور المور المور المیں اور المور المور

کلیہ ۔ یعنی حال وہ لفظ ہے ہو فاعل یا مفعول ہ یا سر دوکی ہتیت کے بیان پر ولالت كريك - بداية التحوى تشرح وراية النحويس اس كمتعلّق لول مكه ب ثعرالهواد بالهيشة غلهنا أعالة وعى اعتعرمن التكون مقيقة اومقدرة تحوقونه تعالى فادخوم خالدين أى مقددين الخلود ويسبى إلا قرر حالاً معققة و شنًّا نى حالا مقد ٧٥٠-ترجمها المجربيشت سے مرديه ل حات عام ہے - س سے كر حقيقي بوي مقدره جبیساک استراعا را کا تو سے فا دخلو صاحد سدین لین تمها سے واسطے فعود مقدرس - بهل ستم كوم ر حققه در دوسرى كومان مقدره كمة بي - انتخ اب دیکھٹ یہ ہے کہ آیت ریر کجٹ میں حار کس تھم کا ہے محققہ یا مقدرہ عما كرام في تصريح فروق ہے كريهاں حال مقدہ ہے۔ چن كني عدامة، وى راح ، لعاني مي فرات مِن دو ر نویق من دشومشین سکارهون) و نجسیهٔ فی صوضع الی رهی حال مغادرة المان الكرعبة وقعت بعد الحزوج كها ستوأ لاانشاء لله نتعالیٰ اربعت بر ذلك محشدا-

یعنی پہر ہاں کی حکہ ہے وریاں مقدرہ ہے کیونکہ کرا ہت فرقع کے بعد واقع ہوتی ہے جدوا تھے ہوتے ہے ہیں۔ ہوتی ہے جبی کہ انش رائد تنا کی تو فقریب اسے دیکھے گا یا اسے ممتد عتباد کیا جائے۔ نہی ۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو حال مقدرہ مجھنا جاہیے یا اس کے بیے زوق وسیع فیال کرنا ہے ہیں کہ جس کے بیف جزار میں کر ام ت وربعن میں فرقع و قع ہے یفسیر جلالین کے حالتی ہیں ہے کہ جس میں ہے ، تقویہ و دن فریق اللے عال مقدرہ ہے ، کیونکہ کرا مہت خروج کے ساتھ لمد بیتا رون ا عنو و ج ۔ یعنی یہ حال مقدرہ ہے ، کیونکہ کرا مہت خروج کے ساتھ و قع مہیں ہوتی ، میساکہ کیے معلوم ہے ۔ انتی ۔

س اسے س توں ک تا تیدمو فین دارباب مبرادرتمام محتشین ومفسرین کررہے ہیں۔

ا حا دیت سیمحہ سماری تا میدکر رہی ہیں ہیں اکھ بیان موگا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت ہو تنظر ہیں۔ اسینٹس ہوگ ہما ری تا میدکر رہی سہتے ۔ اب ناظرین خود انصاف کریں کہ ، ن حادث میں مشیق بیچ رہے کی راستے محفل کی و تعت یہ کھسکی ہیے۔

٧ - معنق شين تين تين نقل کي بين جنبي وه مي ميت خيا ر کر وا ہے انگر حقیقت میں بہا ، تیسیری آیت معرض مجت میں ہے۔ ہم تسدیر محرستے ہیں کہ دولوں میں سندایک كا دعده لترتع لى ف اكس وقت كيا جبك دونول كروه كم يتحد آسف كالعمال المكان تمی ، نگریکناکه به صرف وه وقت موسکتاسه منج درست نبین - بفام مستن سف وا ذیعه د کسفر کی وا وَسیع مخاط که پاسے ، در پر معجما ہے کہ وقتِ خروج او<sup>و</sup> تت وعده يك بي بين ما ، كرية غاط بي كير يك اذ ظرف ب فلامند اذكرو كاندكه العوجك كا-أيك محرك يدآيات ماحة الاتستغيثون ربكم الامية -ذ يغشيكم النَّف س لام ريجي أشرة لود ال أرَّق من ذ بال ب اذ يعد كموست مسنت كے قول ك طابق وعده مستفاظ مسمين منيند كا دارى مونا وا ملینه کا برسنا سیسب مدرینه بی میں مونا جا سینے۔ و هدفه کسب اتوای مورخین و محدثلین کے نز دیک نظرت ہم نیل ملیہ السادم دوجہ عتو باش ہے ۔ یک کا رعدہ و دی ذفران میں لاستے ۔اس کے بعد محضو جلسیہ لفندہ و، لسّل م نے سما مبر مسے استمزاج فرویہ، س وقت بے شک دونوں گروہ کے اپند آسنے کا عملان تق عور کر دوعدہ کرنے و یا تا دیملیق مو و مودی شبل امکان و حتمال میں کام کریں۔ وادی ذفر ن کیا اس سے آگے بڑھ کرجب سرووفری میدان بدر میں اترے مسلی ن مدین کے طرف سے ناکے پر ا ورمشرکیین مکذکی طرف کے ماک پر 'سس وقت بھی وہ تیا و بمنطلق اگر میا ہتا تو ق صند دکو مسلم نوں کے ماہتھ میں گرفتا رکرو۔ دیتا۔ بیآؤگو کی بڑی اِت مذعقی بکیرنکہ وہ قافند مشکر ا سلام مسے فقط تین میل سامل سمند ۔ کی طرف تھا، مگرد و مکتر مجنی پینچ جا آ، ہے ، تو انسس کا

مسهما ہوں کے باتھ آ ، قدرت ابنی سے فی رہج نہ نظا-اب آیت زیر مجٹ کے معنی بھی س لو- بہاں و فربمستیں ف کے بیے مبیاکہ ، بل ملم کومعلوم ہے۔ افد فعل ماحتی پرواخل ہواکر تاہیے ، مگر بہاں ، صنیک کایت کے ہے میغہ معنیا رع استعمال مواہے ۔ ہس ، س كے مصنے بوں موسے ، اے مومنو! یا دكرو دہ وقت كد اللہ تعالیٰ نے تم سے دیگروہ میں سے کے کا دعدہ کیا کہ یہ تمبارے واسطے سے روغ نے دوست رکھی کم بن شدت وال تمبار وسطير وراث في إكربين كارو سع يكوسيكر سه اور كافرول كا يجي كارث وسع ؟ بیان بالاسے منسف کی قر ننہی اور تخود نی کا بجؤیی اندازہ موسکتا ہے۔ س معتن کے اعتراس کا مصل بیہ کہ آیت مذکورہ بی کفار کے دوفر بق د قافعهٔ تجارت اور فوج قریش کا ذکر ہے اور پر بھی تصریح ہے کہ سلمانوں کی ایک جماعت ق فلهُ تجارت پرحمله کر ن پسند کرتی تخی . مگرخدا بیاستاستے کہ فوج کف رکو شکست ہو۔ لہٰڈا آکھنے سی انگرتعا کی صبے وسلم مدینہ متورہ سے تی فدہ مجارت پر مدكر في كالي الكان العنوذ والله آب في الله أنت ل كى مرمنى كاخلاف كيد مگرسم میلے نابت کرنیکے میں کہ وعدہ زیر مجت مدینه منورہ میں زہو، تھا، وعدہ مذكوره اورقا فلة تخارت برحمله كي نواميش كا دقت اورمدينه منوره سے خروج کا وقت بیک نہیں مبیں کہ قرآن کریم سے ظاہرہے واذ یعب ل کسع اللہ و لأبير كلام مستالف ب، اس كوا خوجك سي كوتى ربط نبين -

توشی ہوئے۔ "ب اسی طرح نصار میں سے حضرت معدی می ذریعی، نڈ تعاد عمد کا تقریر بڑتا نیٹر پر جعنور، اور بابی ہو واقی نب یت نوش ہوئے ، آب کی ن تشریر سے خوش ہون اور فوج کفار کی شکست کی بشارت دینا معان برد یا ہے کہ "ب ہمی فوج ترکیش کا مقابہ میا ہے گئے اور سلما لوں کی فوج کا کشر صفتہ میں یہ جا ہے گئے اور سلما لوں کی فوج کا کشر صفتہ میں یہ جا ہے ہے مقابہ تقابی ہو بوجہ ہے ہے ہوں ، نی بشت صائے لیسی بشمری فوج کفار کے مقابہ سے سے کھیاتی مقابہ کا مقابہ کے مقابہ سے سے کھیاتی مقابہ کا مقابہ کے ایک مقابہ کا مقابہ کا مقابہ کے کہاتے کھیاتی مقابہ کے مقابہ کے کہاتے کھیاتے کھی کہاتے کہات

الله على المؤدر وسع من المالية المؤد و المؤد و المؤد المؤد و المؤدر المؤدر وسع المؤدر وسع المؤدر والمؤدر والم

بس و وت مر محے ورسے سے ان کے اور قافد بنجے ترکی ان کے در قافد بنجے ترکی ان کے در قافد بنجے کے ان کے در قافد بنجے وظام کرنے کے ان آلا ا

اله میخ بخدری بین سیسیده اشرق و حبه زمز با کری به امناری سب تون الندتین و تستعین کنم کرید تله میرت بن بیشام چی سیسه افیشر به ول الدمسی الله تدان طبید دسم بقول معد و نشطه ذاک تم آن آمید و او منظر داکانی الته تعالی قد وعد فی حدی الله تعتمین و از الدفی ایک و شرا کی مضارع القوم اساس

سمی بی لفت یا تغسیر کوارشاگر دیکھے توا عد سے منی بیں یک ودسے سے
وعدہ کرنا، سی طرح مید خلا کے معنی وقت کے نہیں۔ قرآن کریم سے صفی ہیں رہے زنی
سے اللہ تعالیٰ بچاہئے ۔ بعرض تونیح اس آیت کی تغییر کے متعتق بند قوال نقل کے جانے
ہیں، علا ہ تسعد فی (مواہب لدیہ طبوع معرب برز ، قل صفی خروقہ بدر کی نسبت تکھتے ہیں ا
دکا نت میں غیر قصد میں ، کسسلمیوں الیہ و لا میعا دکیما قال الله تعالیٰ
و لو تی اعد نشعر لا نشلف تعرفی سیعا و و لکن لیقت می الله اس کان مفعولا
و اخت مت مت جانے الله تعمل الله تعالیٰ علیے والله وسلم والمسلمون النفوص
و اخت مت میں الله تعالیٰ علیے والله وسلم والمسلمون النفوص
عیر قویش - ترجمہ ، یرغر و وسلما نوں کے قصد ور وعد سے کے بغیر و تع ہوسے
میسا کہ الدّ تعالیٰ منے فردیا ہے و لو تو عل تعرالا یہ آنمحنرت میں اسرتعالی عہد تا اور مسمدانوں کے تعدرت میں اسرتعالی عبد تا ہم الله یہ آنمحنرت میں اسرتعالی عبد تا اور مسمدانوں کے تعدری تھ میں استرتعالی عبد تا ہم الله ہوں ہے والمد تعدری تھ میں استرتعالی عبد تا ہم الله یہ آنمحنرت میں اسرتعالی عبد تا ہم الله یہ آنمحنرت میں اسرتعالی عبد تا ہم الله یہ آنمحنرت میں استرتعالی عبد تا ہم الله یہ آنمحنرت میں اسرتعالی عبد تا ہم الله یہ آنمحنرت میں اسرتعالی میں تعرف کی تصدری تھ ۔ انہی ۔ اور مسمدانوں انہیں۔ اور مسمدانوں ان تعدری تا تعدری کا تعدد کی بھی۔ انہی ۔ انہی انہی ۔ انہی ا

تفسير بيناوي بين به ولوتواعد تعرية فتلفت في الميعل ك لوتواعد تعرائته و عبر القتال تعرعل بتعرعالكم و عالسهم لا ختلفتم التم في السيفد عدية منهم و يأسامن الظفر سيهم ليتحققوا ان ما اتّفق نهم من الفتح ليس الامنعامن الله خارضة للعادة فليز دا دوا ايسانا و شكرا ولكن جمع بينكم على هذه لحاله

من غیرمیعا دینتنی ایله امواکان مفعول حتیقاً بان یفعل و هونصو اولسیا ئه وتشهرا عدائه -

ترجمه ؛ (اوراگرتم ايس مين وعده كريت و توتم وعدي مي اختلات كريت) یعنی اگرتم وروہ آپس میں لڑائی کا وحدہ کرتے۔ بھرتم اپنا ور ان کا ماں مبان لیتے، توب شک تم ان سے ڈرکراور ان برقتم بانے سے مایوس ہوکر وعدسے میں خال ن کرتے۔ رین وعدہ لڑاتی س کیے ہوتی ) کہ مسلمان مبال ئیں کہ حجر نہیں فتے تصیب ہوتی وہ تھن بطورخ رق عاوت الله تعالیٰ کی عنایت سے ہوئی ناکہ وہ ایمان دشکر میں زیدہ ہوما میں انتہی ما شیر خیخ زاده علی البینشاوی میں سنے ، ( تولہ لاختلفتم ۱۰ ی عن لف بعضكم بعضا وعزمتم على التخلف عن محارجة اشغيرلك توتههم دقستكم ولكن جسعكم إنله تعالى من غير ميعاد لكم ليقعنى الله احواكان مفعولا في علمه وحكمه ١ وكان حقيق ٥ س يفعل ذاره تد لي د برتدمبير عجيب لوقوع الحرب بين الجمعين من حيث نه اخبرا لمومنين با ثبال العير حتى تعوجوا واقلق تكفا ويسماع خيريخروجهم لكى ينفوو وسبب الاسباب حتى اجتمعه، للحرب وايدالله تعالى المتومنين جنعسر لا باك دبطاءلله عبى قلوبهم وقوّاحا واذال عنهاالاضطراب والادتياب والقى نى قلوب الذين كمغرواا لوعب وامدَّهم ب نزال المسلاحُكـة والمطووغيوذايث من وجوة لطف وقعل ذانك خارقا للعادة ليظهرالحق و يقمع دا برا لكضفرين ـ

ترجمه و رقوله اختلفتم ، یعنی تم ایک دوررے کی مخالفت کرستے اور ان کی کثرت ادر اپنی قلت کرستے اور ان کی کثرت ادر اپنی قلت کے سبب فوج قریش کی لڑائی سے پیچے روحانے کا اراوہ کرستے گر اندنے تم کو دعدے بغیر جمع کردیا تاکہ وہ بات پوری کرنے جواس کے علم دیکم میں ہوم کی ہے ۔

### قال أجلى النعاني

ہ ۔ تو آل جہید میں کیک در آیت سی ہر کے و قلد کے متعلق موفی سباہ در س وقت جب آپ مدینہ میں بی تشدیت رکھتے تھے بین کمچے بی ری بی تاتشی سیوف انہاں

بجر معدون ک دو وگ بوزید کا ورده وگ جوند کی او بینا مال اور مهان سے جهاد کرتے میں ہر بر نہیں مرسکتے مفدانے مجابدین کوجوماں اور بان سے جہاد کرتے میں درم میں فضیلت دی ہے ۔ وسورة نفال ، مِن تَعْرِيكُ مُرُورِيدٍ آيت يہد، اُ وَيَسْ يَسْ اِ اُ وَيَسْيَنَ اللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

صحیح بخاری میں اس آیت کے متعلق مصرت ابن عباس رمنی، مدتعالی خذکا توں نقل کیاسے کرلینی دہ لوگ ہو ہر میں شر کیے بنہیں ہوئے اوروہ ہو تشر کی بوسے موقوں ہرا بر نہیں ہوسے اوروہ ہو تشر کی بوسے موقوں ہرا بر نہیں ہوسے اور میں نازل ہوتی اور بہتے غیر اولی احضو و کا جملہ نتھا۔ یہ آیت من کر صفرت عبدا شرابی مکتوم آنجھنے ت تو پہنے غیر اولی احضو و کا جملہ نتھا۔ یہ آیت من کر صفرت عبدا شرابی مکتوم آنجھنے معلی میں ماحشر ہوئے اور اپنے اغرہے بن کا عذر کیا۔ اس برویس سے جملہ نازل ہوا: غبر اولی احضو و ریعنی معذوروں کے سوں ایرصاف اس بات کی دئیں سے کہ عربز ہی عیں معلوم ہوگیا تھا کہ تی فلہ برحلہ کر نامنیں بلکہ لانا ور بیان دینا سے د مربز ہی عیں معلوم ہوگیا تھا کہ تی فلہ برحلہ کر نامنیں بلکہ لانا ور بیان دینا سے د مربز ہی عیں معلوم ہوگیا تھا کہ تی فلہ برحلہ کر نامنیں بلکہ لانا ور بیان دینا سے۔ د سیرت ، منبی ۔ مبلد قول ماکھیا )

### اقول

له تنسيراتهان للسيولى مطبوعه مصر جزرا وَل صل ١٠

نازل ہوتیں۔ سب سے پہلے بقرہ المجرانفال المجمران عرال المجمرا حراب المجرات الفال میں ہے المحت المجران الم المحت الفال میں ہے المحت المجان الفال میں ہے المحت المجان الفال میں ہے المحت المجان الفال قال الفال میں ہے المحت الدین عباس سور قالا نفال قال المولت فی حدد ۔ یعنی معترت سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس سے صورة الفال کی بابت دریا قت کیا۔ آب نے فرایا کہ ہوت الفال عزوة بدر میں نازل ہوتی ۔ آب نے فرایا کہ ہوت الفال عزوة بدر میں نازل ہوتی ۔ آب نے فرایا کہ ہوت بدر کے بعد نازل ہوتی ہے ۔ آب ہے خرایا کہ ہوت کے بعد نازل ہوتی ہے ۔ آب ہوت المحت ہور کے بعد نازل ہوتی ہے۔ المحت ہوں کی تم م فاحد فر ما آب ہے ہود ہے۔

## قال شيلي النعماني

» ۔ کفار قریش بوکہ سے رائے کے بیے برس آئے ، ان کی نسبت بہت آن مجید

میں ہے :

داق لوگوں کی طرح خبنو، جو لینے گھروں سے مغروراً نانمانشی وربغدا تعالی کی راہ سسے روکتے ہوئے نکلے۔

وَلهَ تَنكُونُوا كَا لَنذِيْنَ تَعَرَجُوا مِنَ دِيَارِهِمْ بَهُزًا ذَدِبَ ءَ النَّاسِ وَيَصْدَةُ وَلَن عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ ،

اگر قریش مرمن قافلہ سم ارت کے بچانے کے لیے نکے توخدا تعالی یہ کیوں کہنا کہ وہ اظہار شان اور و کھا وے کے لیے خداکی راہ سے لوگوں کورد کتے ہوئے نکلے ؟ اس میں اظہار شان اور دکھا وسے کی کیابات بھی ؟ اور خدا تعالی کی راہ سے لوگوں کو روکنا کسیا تھا؟ المبتہ درحقیقت و مدینر منورہ پر جملہ کرنے کے لیے نکلے بھے جس سے مقعود اپنے زور اور قوت کا اطلاق ونما کشت اور اسلام کی ترتی کا انسداد تھا۔ اس لیے خدا تعالی نے سے غروبی کا ترقی کا انسداد تھا۔ اس لیے خدا تعالی نے سے غروبی کا میں سبیل اماله کہا۔ دسیرت البتی ۔ مبلدا قول مسموم اسمال میں سبیل اماله کہا۔ دسیرت البتی ۔ مبلدا قول مسموم میں سبیل اماله کہا۔ دسیرت البتی ۔ مبلدا قول مسموم میں سبیل اماله کہا۔ دسیرت البتی ۔ مبلدا قول مسموم میں سبیل اماله کہا۔ دسیرت البتی ۔ مبلدا قول مسموم میں سبیل اماله کیا۔

### اقول

ميرت بن بشام غزدة بدر ي ب :

ابن می ق ہے کہ کرجب ہو مقیال سنے یکی الراس في الله و الكوري الله و من الله قريش يوسه بميجا كرتم صرف سينة فافعدا وبسيه کړېون و ه نون کو کپانے کے بیے تکلے سو. سولتدتعاں ہے ان کو بچالیا۔ س لیے تم ویس عبلے صاف بوتیل بن مرتبام سنے جواب دیا ت ک قسم ہم دربی شہول کے بہاں بک کرم بدر یم ازے براب کون و عامی یک انڈی بھی جاں وہ جمع ہو کرتے تھے، ور اورون کے مار رتھا، ورو بال تین رایس تحفیری سکے وراونٹ ذیح کریں ور کھا نا کھوائیں گئے ورشراب بل تیں گے ورنس باہے بجا کرمیں گان سائیں گے ورعرب مماز مال درہمار آنا ادرہما ری جعیت منیں تھے یں وہ آئ سے م سے ڈرتے رہی سے ابند

تىل بن اسحق دلىا دأى ابوسفسيان انكه قادا حوزعبوه ادسیه ای قریش یکم ایشهسا خرعتم لتمعوا عيركووري لكم وامولكم فقد نجاها الله فارمعوا فقال ا بوجهل بن حث م والله لانوجع حتى مزد بدرًا وكان مددًا موسيدًا من مو سم العرف يجتمع لهم به سوق كل عام فنتجمعليه ثكوثنا أنتحرا لجزوس ونطعم دعدم ونستىء لمخمرو تغون علينا القربان وتسسع بيناا لعرب ويسسيونا وجبعنا فلايزالون يها بوشنا اجدا بعدها فأمضوا

آیت زیر مجده میں الوجل اور اس کے ساتھیوں کی سی مالتعکی طرف اثنار دسے۔

اس کااتر نا اور د کھیا وا مونا تو ظا سرسے میں سیں اسلام کی ترقی کا انسد و بھی سہے ،
کیونکہ جب تی موء ب ہیئت ارد و ہموجا ئیں گئے۔ توکسی کو ان کی مرضی کے ضر وٹ سلام
لاسنے کی جرآت نہ ہموگی ۔ حصہ ب بن عباس اور صفرت تی دہ رمنی اللہ تعالی عنم اور
دیگر مفسرین کرام اس آیت کی بیٹی فسیر بیان فراستے ہیں ۔ ہم بہاں صرف جدعبارتیں نقق
کر رہے ہیں جن سب کا وحصل ہی سہے :

روی عن س عباس دفتی ایل تعالی عسهد نسادائی الوسندین اید حون عبیرد دسل لی قریش آن ارجعوا فشدساست العیر دشال الاجهد و شرنامی و بید دا و نشوب الخنهول و شرق عبیت القب مت و سعیم علیه من حضرنا من العرب عوا بوها و لکی ستو کاس المت با بدل منهور و زحت علیه سم المت با بدل منهور و زحت علیه سم المت با بدل منهور و زحت علیه سم المت و بدل منه و بدلامن مذمه و المنوائع بدل قیب ت و کاشت الموسیم غن ثم بدلامن مذمه و المنوائع بدل قیب ت و کاشت الموسیم غن ثم بدلامن مذمه و المنوائع بدل قیب ت و کاشت الموسیم غن ثم بدلامن مذمه و المنسور و جاری من فرد و بدلامن مذمه و المنسور و جاری من فرد و بدلامن مذمه و المنسور و جاری من فرد و بدلامن مذمه و المنسور و جاری من فرد و بدلامن مذمه و المنسور و جاری من فرد و بدلامن مذمه و المنسور و جاری من فرد و بدلامن مذمه و المنسور و جاری من فرد و باین منابع و المنسور و جاری من فرد و باین منابع و المنسور و جاری منابع و باید و المنسور و جاری منابع و باید و بین فرد و باید و باید

اخوح ابن مهند در بن ابی مدر و بو نشخ عن نشاده رضی الله تعالی عند فی داید قد کان مشرک قریش اسلاین داندوا نبی الده صلی الله قدی کان مشرک قریش اسلاین داندوا نبی الده صلی الله تعانی ملیه و اسلم یوم مباد رخوجوا و سیم بنی و نختر و قد قبیل مسجم یوم شد ارجعوا معتد المحلقت عیرک وقد طفر تعرفت لوا ۱ واشه حتی بیشد ف صل هجا زجسیرن و عدد نا و درمن تور دانشیولی)

دکات ذین خرجوا من دیا دهم بهم اصل مکّهٔ حین نحرجوا الحسا بیّرالعیوناتا هم سول بی سفیان دهم با بجحفت ان اردجوا مقد سلمت عیرکمرفایی ، بوجهل وقال حتی نقدم میددانشرب بها الخدور وتعزی علینا انقیان و نطعم مها من حضرت سسن انعرب خذالک بطرهم ورثاؤهم. بناس ماطعا مهم فو ه فسقو کئوس المنایا مکان الخنموز وناحت عایهم. لنوائح مکان القیان و تنسیرکشان للرمحشری)

و این منال ابوجبل و تابعان وست د مانشیه ترجمه شاه ولی تقدر حمدالله ، پس نل هر بردگی کداس آیت کے معنی جودولای شنبل صاحب سمجھے میں وون ک محفق اپنی رشتے سبے جوسر سر غلاصیے ۔

# قال الملى البعاني

قرآن مجید کے بعد احادیث بنوی کا درجہ ہے۔ احادیث کی سعد دکت ہوں میں ان کہ مفضل دمجول ذکرہے ایکن کحب بن «لک والی عدیث کے سو او کسی صدیف میں بید و قعہ میری نظر سے نہیں گزراکہ انخفنت میں اشدتعالی علیہ دم بدیسی قریش کے افلہ تب ہت کو لوشنے کے لیے نظے تھے کعب بن «مک کی مدیث متعدّد وجود سے ق بل بجث ہے اس کو لوشنے کے لیے نظے تھے کعب بن الک عزوة بدر میں تشریک نہیں ہتے اس کی روایت اس موقع پر مثا بدہ ووا تعنیت کی دوایت نہیں۔

ا - صفرت کعب بن الک عزوة بدر میں تشریک نہیں ہتے اس کی موجائے اس کو ایت نہیں۔

الا - اس واقعہ کی روایت سے ان کا مقصود یہ کہ عزوة بدر کی ایمیت کم موجائے اس کہ عدم شرکت سے ان کا وزن کم مذہو، حال نکہ بدر کو تا ریخ اسلام میں ہو ہمیت سس سے اور اس سے قام ہو ہے کہ منہ کی سے اس کو لوم اسفرقان کہا ہے ۔ خد نے تم منہ کروائے بدر کے گناہ معافت کرونے ہیں - بدری صی ہی یہ عزت تھی کے حفرت مر سے عبد میں ان کے وفل کف سب سے زیادہ شخطے کسی صحابی ہے کا ام کے سائذ بدی

ا من فاص متیا نکا سببش رکیا جاتا تی و حضرت کعب کی صریف یہ سبے ا

عن سد دله بن کعب ف ل
کعب دیا محنف عن رسول

در سنی دره ای عیم وسائم

در عروة شول عیم ف کنت

تحدیث فی غروة بدر وله یع تب

عد انعیف عیم اشیا خس فی

بر در دیر تریش هی بستی سنه

بر در دیر تریش هی بستی سنه

بیینه و بینهم عنی عیم میع د

### اقول

سبے لئک قرآن مجید کے بعد حادیث کادرج ہے۔ حادیث ہی قرآن مجسبہ کی سبح تغییر ہیں۔ حدیث ہی قرآن مجسبہ کی سبح تغییر ہیں۔ حدیث کعب بن ماک میسی اور بھی مدیثیں ہیں جن سات ہو ہے ہی مریث کا رشد تنا کی مالیہ وسلم آن فد سجے رہ سبے تعرف کرنے سکے یہے اس علی سند بند کرنا ہی اسلامی میں کرنے سات بند کرنا ہی اسلامی کی بیان ہو جا سبے ، وہ حدیثیں ہویں ا

بن جربرا دراین ابل مرا اورای مقودیر نے اور دیم تی سفے دہ کل میں روایت کی سے کہ

۱، ، خرج اس جریو وا بن پی ماتم و بی سرود بیه وابیه فی

نی الدّلائل عن ابی ایوب ا لانصادى قال قال ننايسول اللَّه صلى الله تعالى عديروسلم ونخن بالعديشة وبلغه ان عيرابي سفيان قدا قبلت نعتال مُساترون نيهسا لعل الله يغنمنا ويسلمنا فمرجنا الحديث - (ورمنثورللتيولي) (۲) ا خوج این جربر و این المستلارواين موودية عن ا بن عب س رضى الله تعالى عنهما فى قوله والأيعدكوالله اعدى العائفتين ذل ا تبلت عير اهل مكة من، شام فسبعغ عل المدينة والك فنسرجوا و معهم وسول الله صلى الله تعالى على وسلم يريد العيوالعديث -ر درّمنتُورىشيوطى م (٣) الحوج ابن اسطق و

ابن جریر وابن المئذدعن

ابن عباس رصى المله تعالى عنهما

معصرت الوابوب لضارى سنے كماكرجنا رسوں ، لندمسلی نشرصعیروسلم سنے ہم سے ارث د فرمایا ورهم مدریزمین تلقه ورحضور كوخبر بنيي تقى كه برسفيان كا ق فله الكياب بسس حضور سے فرا باکہ اس میں تمہاری كارك ب إثايد شدته لي مم كو فنيمت دسك أورسلامت ركيف ليس بم رق فلد كم ب مدين الحلام ابن جرم اورابن المنذر ادرابن مروثيه نے رویت کیا ہے کہ حضرت ان عبس رضی انترتق ن عنها نے وا ذیعد کم الله احدى بطائعتين كالفمير میں فرویا کہ ابل مکہ کا قافلہ کیارت شام سے آیا۔ بیس ال مدیز کو ہج امس کی خبر یہنی تو وہ نظفے اور ن مےسابھ رمول الندصل منترتف ف صيدوسلم تق جوبقصد فافله تتجارت شكك تقيمه م

ابن اسسی تی ور بین جربر ور ابن منذرسف دوایت کیا که حصرت ابن عباسس رصنی متدلق کی طبهاسف

تال لماسبع دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جابى سغيان مغبلا من الشسامر ندب المسلمين اليهم وقال هذه عيرتريش نيها اموالهم فاخوجوااليه لعل الله ينعكش فانتدب المتاس فحن يعمنهم وذلك التهم لعريظنوا ان دسول الله مسلما الله تعالى عليه وسلم ميلقى حو با الحديث -

دور منشى السيوطي،

معفرت کعب بن الک رمنی الله تعالی عدد کا مدیث موی الله و معفرت موی کادی کے علادہ میں مسلم الله و ما مبری ہو جودہ - اسس کی صحت میں کبی ہو جودہ - اسس کی صحت میں کبی شاک ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ میں خالم مؤور سے کو دیکہ ہو کہ الله کی میں خمایت قابل مؤور سے کی و دی ہو تو اعد تعو لا خسلفتم فی المعید و الدلیہ کی می تفسیرہ میں کا بیان بیلے آ چکا ہے - اس سے قلام ہے کہ چو کھو لوی شبل صحب سے اس میں کا بیان بیلے آ چکا ہے - اس سے قلام ہے کہ چو کھو لوی شبل صحب سے اس کو بیٹ میں تا بیت کر ناچا ہے - وہ قرآن وحدیث میں کے خلاف ہے - یہ کہنا کہ اس کے معزمت کھیں اند تعالی ہونے کو اس کے معالی معمود و فقط اپنے تخلف کا عذر کرنا ہے اور وہ کا ہے - کو دیکہ مسلمان عدید متورہ سے مقال مقصود و فقط اپنے تخلف کا عذر کرنا ہے اور وہ کا ہے - کو دیکہ مسلمان عدید متورہ سے من قافلہ سے اللہ کیا رہ سے تعرف سے میں نا میں متورہ سے متھے ۔

# قال شبلي لنعماني

'اس دمدیث کعب بن مامک) کے برخلات حصرت انس کی مدیث سے جو بخاری وسلم دولول میں مذکورسے ا

حفرت کنس سے مروی ہے کہ آنحضر صلى لله تعانى عليه وسلم كو جب الوسفيان ك سن ك فبرسلوم موتي تواب في شوه هلب کی رمفرت ابا بکرویے تو آب نے توفر مافروق ، مجم حصرت عمر اوسال أو آب نے ن ک طرت بھی توم نافرال میر مفرت سعدي فبأده كمراس بوسق اوركها يارسول الله اكي آب كا رفية سخن مم العما كى فرف ب- مدكونهم اكراب ورياس مواری دسنے کا میں حکم دیں وہم دال دیں مے اور اگر برک لئما دیک جانے لاحکم دیں کے توہم مائیں گے . معزت اس کھے میں کہ اس سے بعدرسول الشرصى اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو تشرکت جنگ کی وحوت دی - بوگ جِل بڑے اوربدر -4-71/2

(1) عن انش ان رسول(نتُّه صلى الله عسيروسيم شاورعين بلغه اقبال ابى سنسيات قال فتكلعرا بوبكو فاعرض عشه فتكلمرعمو فاعرمل مشه فقتام سعدين عبارة فتشال ایان اترمید بارسول ایلهٔ ولذی نفسى مبيده نوا مرتشنا احت بخيضها البحولانحضناها ولو امرتنا ان نضرب اكسادها الى برك الغهاد لفعلنا قأل فمندب رسول المته صلى المثه تعالى على روسلم المستّاس فالطلقواحتى نزىوابدرا-

معلوم ہوا۔ اسی وقت آ پ نے مہاجرین واقعہ رسے مٹورہ کیا درانسا رسے

ا مانت کی خویش فناسر کی اور پر متفقاتاً بت سیم کد ابوسفیان کی آمد کاحال مدینه بی میں

ا در رمیلے ، قرایش کا مراول دسته آگر ترا میں میں بنی تجاری کا کیک حبشی غن م تفاء اصحاسه رمول متدمسل يتشل عليد وسلم في سنة كرف ركرايا وراس س ابرسفيان كاحال إيجيف لك ومكنا عما تجع ومفيان كي خربنين الكي يه وهيل عشر مشبيه اميرين غدت آرست بين. جب وہ پر کت تو لوگ اس کو مار ہے۔ د د كمنا التيا برسفيان كوبت ما مور، ب اس كويجه (رية ويمسروه كت مجد كر برسفيان كي خرشيل ، مبكن الوتين وخيرو وسائة تريش أرس بين - أمخيفرت صلى المدتعالي عاميه وسلم نماز بين مشغور يقيم - آب سنه ركيدكم فرایا قدم ب. س ذات کی جس کے المتحدين ميري حان سبك رجيب وه رجي كتب وتوقم ال كوما رك الواورجب عبوث بولا ہے تو چھوڑ دستے مو۔

(۲) ووردت علیه، روایا قريش وفيهم علام اسود سورا كهياح بانشارة فكان اصماب رسول الله صلى إيله تعالى عليه وتسلع يبسألون عن اللصفيان وصي باقيتل مالى علم بى سفسال وكان هذا بوجهل وعثبة وننببة واسية بن نعلف قادًا شال ذالك ضوبوه فتثال نععرانا الحبيريكم خلأا الوسفيان فاذا فركولا مشال ماني بالدرمنور من علم حذا إيجيل و ٠٠٠٠٠ -رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تى تم مستى فليشادى ذلك الضرب قال والدلى ذشى بدده لنضربوء اذا صدقكم وتتزكوه اذكذبكم مدیث کے پہلے محرات ما سر ہوتا ہے کہ جب بوسفیان کے آنے کا حال

معلوم ہوج کا متنا ، اس بنام پر ج عن طور پر ٹا بت ہوج کا کہ، ی عزوہ کی شرکت سکسانیے

اکب سنے العبا ، سے عریز ہی جی خوا ہش کی تھی، ور نہ الر ہ سرنگل کرے معاملہ چیل آن جیبا

کرکٹب سیرٹ میں مذکورہ ہے، تواس وقت ، نضار و ہاں کہ ں ہوتے ہا ور نیزاسی شکر ہے۔

میں فدکورہ ہے کہ آنخورت میں ، لتر تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ کے بعد لوگوں کو شرکت کی ہوت وی مالانکہ ارباب سیرت کے مطابق و، قویہون جا ہے کہ، نعبار معاہدہ و اور معمول ابن و محد میں مالانکہ ارباب سیرت کے مطابق و، قویہون جا ہے کہ، نعبار معاہدہ اور معمول کی عدم مدیا فیر من مرب خوران کا عدم مدیا فیر من مربا فیر من مربا اور اس سے بعد شرکت سے میں آن وہ کی ۔ مرشون سے بھرسک ہے کہ مربا فیت فرمایا اور اس سے بعد شرکت سے میں آن وہ کی ۔ مرشون سے بھرسک ہے کہ مربا فیت فرمایا اور اس سے بعد شرکت سے میں اور وہ کی ۔ مرشون سے بھرسک ہے کہ مربا فیت ہون ان دیات ہے۔

مدیث کے دولرے جرائے ہے ہوشا حت تمام مختق ہوتا ہے کہ اکفارت ملی اللہ تعالیٰ ملیہ والم کو وہی کے ذریعہ یہ ویلی لیقرستے یہ بہتے ہی سے معلوم مذہو مقا کہ تجارتی قا فلہ کا نہیں بلکہ جنگ فوج کا مقابلہ ہے۔ گو مام فاگول کو معلوم مذہو اسس مدیث میں ایک گرو اور کھوننا ہے ۔ گربیدے مرف بوسنیان کا آنا معلوم ہوا مقا اور قریش کے جملہ کی فہر بزیقی آتا کفٹرت سلی اللہ تعالی ملیہ وسلم اس اصرار اور سسر وسامان سے کیول اجتماع کا اہتمام فرمانے ؟ اس لیے ، بوسعیان کی آمد کے بہت موقع کا اقتصاء میسے کہ یہ ہوکہ ، جب مشرکین کہ کی آمد کی فہر معلوم ہو آئی اللہ بیا ہے موقع کا ایک اللہ تعالیٰ میں این الی خرید نے تاہم کی فہر معلوم ہو آئی اللہ کے ساتھ ، مام احمد بن صنبل رجمہ اللہ تعالیٰ بین میں این الی سند بیسے معتقد میں این الی طالب ہیں ۔ سے مطاق کی میرو اسد النہ ملی بن الی طالب ہیں ۔

له مبدادل صلا عد متنب كنزالعال عزدة بدر عد جلد و علام

صفرت على كرم امثر تعالى دجر فرات بيل كان كو كرجب م مديد تنت ، تو د بال بيل كان كو سخيم مديد تنت ، تو د بال بيل كان ملي كان وجر ما وسع نامواني مزاج مقع واس ليع مركو يوجها كرت مقع مي وجب بم كو خر وال كريش كين آ رہے ميں تو جناب دمول أن مثر ملى مشركين آ رہے ميں تو جناب دمول أن مثر ملى مشركين ما مد كين كان مام سے جہاں تم مشركين سے بہلے برن كان مام سے جہاں تم مشركين سے بہلے برن كان مام سے جہاں تم مشركين

عن على قال لها قدمت المدينة المبنا من مثمارا المدينة المبنا من مثمارا في جتوينا ها واصابنا بها وعك وكان البنى صلى الله عليه وسلم يتغنبرعن بدر فلما بلغسنا ان المشركين قداقيلوا سار وسلم دسم الله عليه وسلم المشركين اليها-

داس کے بعد بدرکے تمام درقعات و جزئیات مذکور ہیں) اس میں میا ف تصریح ہے کہ مشرکین کڈکے حملہ کی خبرین کر آب نیکلے تھے اور بدر پر آگر قیام فرمایہ بھتا ، اسس پوری مدیث میں ابوسفیان کے قافلۂ مخارت کا ذکرتک نہیں ہے ، رسیرت النبی ، مبلد اول صلاح ۱۰۸۴)

### اقول

اس مقام پر مولوی شبلی صاحب کی مدیث دانی کو دیکھتے کہ مدیث کعب بن الک ہوسی بخاری اور ہوسی مسلم دو ون چسے ہیں اور مدیث کاری اور محرف بخاری اور مدیث محمد ہیں اور مدیث بانس جومرف میں مجھتے ہیں اور مدیث انس جومرف میں مجھتے ہیں ہا ہے ہی بخاری اور میں مسلم دولؤل ہیں بتا رہے ہیں ، دویوں ہیں ہتا رہے ہیں ، دویوں ہیں ہتا ہے ہیں ، دویوں ہیں ہیں ہویٹ سے ۔ اس مدیث سے اس مدیث سے اس مدیث مدین انسان کا جرمطانب آپ مجھے ہیں ، دویوں عجب ہے ۔ اس مدیث فہر سے ایک مرب الجرمفیان کے آسنے کی فہر

دید میں پہنی آو آپ سے قافد مجارت سے تعرض کرنے کے سے مشورہ طلب کیا اندکہ عزوۃ بدر سے سیے اخریجے قافلہ مجارت سے آنے کی ۔ اور مشورہ لیا جائے فزوۃ بد کے سیے اجریجے قافلہ مجارت سے آنے کی ۔ اور مشورہ لیا جائے فزوۃ بد کے سیے ایم کیونکو ہوسکتا ہے جب شک یہاں یہ موال پید ہوتا ہے کہ ارباب میر نے تومشورہ کا مقام مدینہ سے باہر وا وی ذفران بتا یا ہے ور اسس عدیث بی فاص مدینہ مؤرہ ہے ۔ قاعدۃ اصول کے مطابق ، ن وونوں میں تنبیق وین بجائے۔ فاص مدینہ مؤرہ ہے ۔ قاعدۃ اصول کے مطابق ، ن وونوں میں تنبیق وین بجائے۔ گرتھی تکن مذہوتو ، یک کونکی مار تا ایم کی مذورت نبیں ، کیونکی کی تعارمن تعلیق سے رفع موسکتا ہے ، چنانچہ ذرقانی علی الواہب ؛ ملدند صلاح میں تعارمن تعلیق سے رفع موسکتا ہے ، چنانچہ ذرقانی علی الواہب ؛ ملدند صلاح میں ۔

 قال الحافظ ويسكن الجسمع بانه صلى الله تعالى عليرولم استشارهم مرتين الاولى بالمهدينة ادّل ما بلغه خبرلمير وذلك بين من لفظ مسلم الله شاور حين بلغه المبال الى سفيان والثانية كانت بعد ان خرج كما في حديث المساعة -

مے تعلیم کی ایجنی ہے۔ چونکہ الف رنے بیعت کے وقت آنخفرت میں مدّعلیہ وہم میں مدّعلیہ وہم میں ہوں گے۔ ہذا ان سے مع عمد کی ایک میں ہوں گے۔ توہم ری ا ، ان میں ہوں گے۔ ہذا ان سے وود فعہ مشورہ فلاب کیا گیا۔ بہلی و فعہ مدریہ سے نظانے کے وقت ۔ یہ مشورہ فعل آن فلائح ارت سے تعرف کے میں ہوں کے ساتھ عقا۔ دومری دفعہ وی ذفران میں جبکہ قریش سے مقا۔ دومری دفعہ وی ذفران میں جبکہ قریش سے مقابلہ کے ساتھ میں مقابلہ کے ساتھ مقابلہ کے ساتھ مقابلہ کے ساتھ مقابلہ کے میں میں مقابلہ کے میں مقابلہ کی میں مقابلہ کی میں مقابلہ کے میں مقابلہ کے میں مقابلہ کی میں مقابلہ کی میں مقابلہ کے میں مقابلہ کی میں میں مقابلہ کی میں مقابل

میں ہوستی خلام کا تعقد خرکو ہے۔ وہ مہر پہنے کر دقوع میں آیا ہیں۔ اس سے بیرکونکر ثابت ہوسک ہے کہ دینہ ی میں آنخو خرت میل انڈر تعالیٰ علیہ دسلم کومعلوم ہوگیا تھا کرچنگی فوج کا مقابلاً ا موہوئ شبل صاحب کا بار بار کہنا کہ آنخو خرت میل انٹر تعالیٰ عدبہ وسلم دینہ متورہے بڑے سا ، ن سکے ساتھ دیجتی طرح تیات ری کر کے نتھے تھے ، با دکل ہے اصل سہے۔ ہم اپنے قول کے شہرت میں صفرت انس یعنی ، متر تعالیٰ عدنہ ی کی دوسری مدیث چیش کرتے ہیں اور

ده پرسېد :

لعضرت تابت رمنى مثدتها بالمورست روايت ست كه حصريت انسس بن ما يك ديني مشركته ما عمد في كباك رسول الترمس متد تعالى عليه والمم ے تعذبت بسبسد دنتی ٹا تھاں عمد کوبطور ماموس مهمى كر ومذيان كي قافله كاحال وري فت كرد - پس حضرت بسبسه آ ستے اور الاستارات الوك المادرولية صل - المان المانية المانية المانية - المانية is of the way to the y francisco vie ا وی کا قوں ہے کہ انس سے مجوسے ہیان كرشق موسق كركر دسول الترصي الكرهاني Some of the second 3/1/2 ا ونش اوجود موا و مواربوكر جانب ما تدهير.

عن ثابت عن النب س مارك قال بعث رسول ما مسلى الله تعالىٰ عليه وسسلم بسبسة عيث ينظرما صنعت سيرزيي سسيان فجراء ومايؤا البث ا عِذْ غَيْرِي وَغَيْرِدِسُولُ اللَّهُ صلى الله تعالى عليد وسلم قال لاادرى مااستثنئ بعغرشأته ةال فيد نثرا ليديث قال محزج وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان قلهم و ما منوا فليركب ممينا فجعل رعال يستناز بزينه بى فى هواشهم فى علوانبديت

پیس ہوگ سے سے ان اولوں سکے اللہ فی تعقیم اللہ نے سکے سلے ہے مدینہ کے اللہ فی تعقیم اللہ فی تعلیم ال

حاضرافا نطلق دسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واصعب به منى سبقوا للشركين الى بدولا لحدايث) ومعيع سلم . كتاب الجهاد ومعيع سلم . كتاب الجهاد باب سغوط فوض الجهاد .

اس مدریت مسلم سے اظ بیل مخوبی زازہ دیکا سکتے میں کرمسلمان مدینہ منورشسے مجسی جلدی اور کس جنے سوسا مال جس تعظیمی نے اور نسطے بھی تی فلا سکے لیے ہیں۔ علیم نتیم اللہ جات میں اور میں اور ایس میں ا

مسرا الرائد وادر بن الده واليات المرائد المائد المرائد المرائ

وحبد من مضر ردون سد .

دُ آب آن و سنعا سد . بر .

ادسید در بر سنة رشد بر .

من الاوس اهد وستون ومن الخنود في معاشة رسيمون واشا قني مدد الاوس عن الخنود في واقدى وال كافوا شد منهم و اقوى شد . عد المشاء لان سنارسيم و من في عواني الدن سنارسيم و منا و منارسيم و مناود في المنارسيم و منارسيم و المناء المناء وما در النماء بوت في عواني المنارسيم و منارسيم و منارسيم و المنارسيم و المن

لایتبعنا الا من کان کلهرهٔ داخر فستا د نه دجال کلهروهم کانت فی علوالد بینة الت یست آنی بهم حتی یدهبود الی ظهور هم فرای و لمریکن عراح حلی اللتاء و لا اعد واله عدد و لا تا هبواله اهسبة ولکن جمع الله مینهم وبین عدوهم علی غیر میعاد-

پاس سودری کا درخ موج د بوداس پران وگوں نے جن کے ادخ مدید کے بالائی حقتہ بیں بختے ۔ آپ سے اجازت اللب کی آپ مہست دیں کہتم لینے اوخ کے آبن گر آپ مہست دیں کہتم لینے اوخ کے آبن گارادہ آبی جب ازت فیتے سے انکارکیا وران کا ارادہ لڑائی کا برتقا اور سراس کے لیے کوئی سامان می تقی ایکن اشری ں سفوان کو اور ان سکے ڈیمنوں کو بغیر و عدہ متعا بل کردیا ۔ سکے ڈیمنوں کو بغیر و عدہ متعا بل کردیا ۔

سیان با سے صرف ان اس ہے کہ مدیتے سے تکلئے وقت کوئی فاص ٹیاری نہیں کی گئی ا وریڈ فقط دو گھوڑ سے سٹرز وسٹ ور تین سو باریج اسحاب سا متحد ہوتے جکہ اس سے کئی گنا ما ہاں ساتھ ہوتا مو وی شبی صدیب کار کہنا مجلی غلاسہے کہ فوج قربیش مکہ سے مدید پر حملہ کرنے کے بلے نہیں بھی این کی میسی مبخاری دکتا ہو الفازی باب می تی آ بہدرے میں حدیث عبداللہ بن مسعود نہی الد تعالی عثما میں یہ الفاظ ہیں ا

جب بدرگا دن آبابرجبل کے لوگوں کو نکلنے کی دعوت وی اور کی "تم اسپے آنا فلار تجارت کو بجاؤ،" پس اُمنیسنے نکلنا پسند ہذک ۔ ملماكان يوم مدرا ستنفس ابوجهل الناس قال ادركوا عسيركم فكرة امسية الناس يخرج

اس مدیتِ بنی ری سے صاف کی سرجے کہ قریشِ مکہسے اسپے قافلے کو بجاسفے کے سے بی میں اختصار سے اور سے بی کے متھے چھٹرت علی کرم ، لٹہ وجہہ کی جو صدیت بیٹن گئی ہے اس میں اختصار ہے اور صریف بین کہ مدینہ میں مریف مدینہ میں مدینہ مدینہ میں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ میں مدینہ میں مدینہ میں مدینہ مدینہ میں مدینہ مدینہ میں مدینہ میں مدینہ میں مدینہ مدینہ میں مدینہ میں مدینہ میں مدینہ مدینہ میں مدینہ مدینہ مدینہ میں مدینہ مدینہ میں مدینہ میں مدینہ میں مدینہ میں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ میں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ میں مدینہ میں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ میں مدینہ م

مشرکین کے آنے کی خبر بہنی بررکے مالات کا دریا فت کرنا ادر مشرکین کی سمد کی خبر ہائی۔
یعنیناً مدینہ سے باہر دقوع بی آیا جیسا کہ قرق اناما دیت مجمد سے ثابت ہے جھزت می کی دوسری صدیت میں جو بر دابت ابن عساکر کنزالعال د جزر خامس صدیت میں بی مذکور ہے۔
بخار کا آنا بھی مدینہ بیں دستھا ۔ حدیث کے الفاظ ہے بیں ا

عن على قال لم كان لمسلة تعفرت على كرم الله تقلى وجه فرستمين بدد اصابت وعك من حسى كرجب مركى رات آئى. توجيس تبكى وشيئى من مطر العديث - تكيف اوركيم ، وش موتى -

بہرصال تب کا تن کہیں مور مشرکین سے مکتست سے کی خبر مدیمتر میں مذہبی متی اور مسل ن مدینہ منوز و سے محسل آنا فالہ حج رمت سے تعریق کے بیے نسطے بتھے۔

#### نليج

سماری تحقیق تب بن سے جو قرآن مجیدا درا صاویت صحیحہ پرمبنی سبع عفروہ بدر کے متعنق واقعات میں ترتیب حسب فرال سبع و الله معروب کے بعد قریش سنے مسما اول کوج دعمرہ سعد دی دیا اس پرمسما ول سنے ان کی شامی تجارت کے بعد قریش سنے مسما اول کوج دعمرہ سعد دی دیا اس پرمسما ول سنے میں وائی تا کی شامی تجارت کا را سنہ بدکر نے کا را دہ کی تاکہ دہ مذہبی مداخلت سبع ہاڑا ہا تب تی سی غرض کے لیے مسلما نوں نے اللہ کے قافوں سے جھیڈ فانی تشروع کی ۔ جنا بخیر جب بخفرت مسلما اول سے قافلہ تجارت کے آئے فاقلہ تجارت کے آئے تو آپ نے مسلما الداف ما علیہ وسم کی برمسما میں مدید سے استان کی خراف میں جھارت جبرائیں عدیا سلام تاریخ کے میاب دادی دورات میں جھارت جبرائیں عدیا سلام صفورا قدس میلی التد تعالی علیہ وسلم کی ضراحت ہیں قریش کے مکسے آسے کی خرود مورات میں جو ان میں حدید کے ساتھ ان کی خرود میں دونوں جی جو ن دونوں جی جو ن دونوں جی جو ن دونوں جی جو ن دونوں دی اورات کی میں سے ایک کے دوروں کے ساتھ دائیل

موے جونوری ماجری وا نصارت ووبارہ استمزاج فرمایا کہ وہ وونوں جماحتوں میں سے کسے جاستے ہیں۔ اسی افزار میں اندرتعالیٰ نے آپ کو طالفہ تا مزہر فتح کی بشار وی دیار مصور جال آپ اندکی تم بگریا وی دی۔ بندہ صفور جال آپ اندکی تم بگریا میں قریش سرستے اور فرمایا : اندکی تم بگریا میں قریش سکے مرسانے کی جگہوں کو دیکھ در اسول ، قضہ کو تا ہ آ مخصرت میلی اندانھاں الدیکا و دہاں اللہ تعالیٰ سلم اور کی صفح منظیم دی ۔

### قال الشبلي لنعابي

ان تعلی نصوص کے عد اگر حکمی او استدلال کی صرورت منبیں ، لیکن سیلمن قلبی سیر طور میرو قدمات ذیل دری مرکز ناچاھیے :

رميرت البني -جداول - صفح

### اقول

مولوی شینی صاحب نے ،س مقام یک بولغوص قطعی پیش کی ہیں ان کا ما ال تو ان ظربان پرواضح ہوئے کا ہے۔ اب مولوی صاحب بلاسند اپنے قیا مات ہیان کرتے ہی ہم کہتے ہیں کہ قریش کے مکہسے آنے کی خبر مدینہ میں نہ بینچی تھی ، ہل قافلہ الوصفیان کے شام سے آنے کی خبر ہدینہ میں نہ بینچی تھی ، ہل قافلہ الوصفیان کے شام سے آنے کی خبر چہتی ، لہذا بنا برمعا مدہ بیعت صنورا قدیم میل انتہائی ملیدوسلم نے مدیمہ سی قافلہ سی جا رہ سے تعرین کرنے سے بیے الفعار سے مشورہ طلب فرای ہیں کہ رفوائی شاہرہ حدیث مسلم سے حوالے سے پہلے ہیں سوا ، امذا مولوی صاحب کی فرفوائی کے سود سہے۔

# وال المعلى النعماني

### اقول

، س میں شک نہیں کہ جب مسلمان مدینہ منورہ سے تطاقوان کا مقصود فقط کار وان تجارت سے تعرین کرنا تھا۔ مولوی شبلی صاحب کا یہ قیاس بالک درست ہے کہ انہیں شام کی طرف بڑھنا جا ہیے تھا ، گر چو ککہ تا فلد کا تھیک متفام اور پہنچنے کا وقت معلوم مذبتھا ، اس میے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے وو پہنچنے کا وقت معلوم مذبتھا ، اس میے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے وو کہ دول کو شام کی طرف بغرضِ تجسس جھی ۔

چنائ طبقات این سعدیں سبے: لما تحيق رسول شد صلى شه تعالى على وسلم انفوات لعير من الشّام التي كان خوج له يربيدها عنى بلغ ذوالعشيرة بعث لملحبة بن عبيد الله التيى وسعيدين ذيد إن عمروبن نغنيل يتجسشان غدبرالعير فبلغسا التجبارمن ارض الحوداء فسنزلاعلى كشد الجهنى فاجأز والؤلمسهما وكمتعرعليهما حثى مويت العبار تتمرض جأ وثوج معهد كشد خفيرٌ، حستى

المسروة ف كود ميه ستآيا ورق فاره على ورق فاره على ورق فاره على الرق في المسرت يجي ورصلاي جيلا المستحد في المستحد الله المستحد الله المستحد الله المستحد المست

در د هد و المهروة ال سامد اللّي اللّي و سوطت فرة من تطلب فقاد م طاحة اسعد المدارسة الله الله الله الله على الله عليه اسام هام الله اليه اليه الله قد حراج

تولوی شبل عدہ ویب سے کرفیم کے دورقیامہ مت بھی پیش کیے ہی جوفو پیسا بیسس پر دیکے ماتے میں۔

ملیقت فی استثلاث تشبیعت سیدنا و مویس جمعنی میسینع میل ال علیه وصفرون عنص مدووسی اطلاعت کارشته از تهدی فی مطابق المکمن مداخی و تقعیم فی واقعای براسد الحق، او واقعای باشا و اصوصیش و استزمان (۱۰ از دارد از اسارام استسسین

## غزوق بى قينقاع

نعمف ما وشوال سنت می خوده بی تین کامیش آیا به وست پہلے تعاب و ہو بی اتفا جبیا کہ دیر ندکور ہو چیکا ۔ ریز کے گردیہو دکے میں قبیلے تھے ۔ بیز تین تعام بیز قرایظ بیز نعلیر ان بینوں نے بیکے بعد دیگرے لفٹن عبد کیا - ان میں سب سے بیبلے بنوتین قاص نے چرچی سو مرد کارزارا در میہو دس سب بہا در سقے ، عبد کو تو ااور بونی ہو کہ قلام بندرہ روز کے محاص و کے بعد مغلوب ہوگئے ۔ اس مخضرت میں ان رتب لی علیہ دہم سنے ای مجادہ و ان مجادہ در عارت ماک شام میں مینی دسیاں کے خشرت میں ان رتب لی علیہ دہم سنے ای مجادہ و کرے اور دو و اور عارت ماک شام میں مینی دسیاں کے جہال و و مبدی بالک و تباہ ہوگئے ۔

### غزوانسولق

 عروة قرة الكد

نصف محرم ستانده کوخروہ قرقرۃ کندراور۔ بین الاقل میں غزوۃ نما ، یا غطف ن اور جی دی ناول میں غزوۃ نما ، یا غطف ن اور جی دی ناولی میں غزوۃ بی سیم دقوی ہیں آیا۔ ن ہیں سے کسی ہیں مقابد نہیں ہوا بغوۃ انماری وعتور غطفانی اسلام لایا۔ ماہ رہین ا، قول میں کوب بن اشرف بہودی شاعر جواسلام کی جو کیا کر ، متعا مصرت محمد بن سلمہ کے بائے سے قتل مہوا ، ماہ جماہ فالفزی میں بور فی اسلام بن ابلی الحقیق بہودی ہور سول القد صلی الشد تھا فی طلبہ وہم کو ا ذیت ویا کرٹائے ، محضرت عبدول نی آئی المساری خزرجی کے ابن خاسے مارائی اُنہ ویا کہ الساری خزرجی کے ابن خاسے مارائی اُنہ ویا کہ الساری خزرجی کے ابن خاسے مارائی اُنہ ویا کہ الساری خزرجی کے ابن خاسے مارائی اُنہ ویا کہ ایساری خزرجی کے ابن خاسے مارائی اُنہ ویا کہ ایساری خزرجی کے ابن خاسے مارائی اُنہ ویا کہ ایساری خور میں کو دیا کہ ایساری کو دیا کہ ایساری کو دیا کہ ایساری کو دیا کہ ایساری کو دیا کہ کا کہ دیا کہ کا کہ کو کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کر کے کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا ک

عزوة أحار

له اس تن سے سندو دوی یہ مختلف اقرال ہیں ، رمین دالمبارک سند ، فوالجیر مطابع فرالجیر مطابع ، فوالجیر مطابع فرالحج مستند ، فوالجیر مستند ، وجب مستند میں المام میں مستند میں المام میں جو مدید مؤرد وسے قریب کی میں ہے ۔

إِنَّ الْكَذِيْنَ كَفَرُوا يُتُفِعُونَ اَمُوَا لَهُ عَرَائِيمُ لَا ثَامَةً وَاعَنَ سَبِيلِ اللَّهِ \* فَسَيُنُفِقُهُ نَهَا تُمَّ تَتَكُونَ عَلَيْهِ مُرَحَسُرَةً ثُمَّ يُعَلَيُونَ هِ وَرَقَادُ بِنَ كَفَرُ وَا إِلَىٰ جَهَا فَعَر يُحُشَّرُونَ نَ هِ رُحُنَالًا فِي كَفَرُ وَا إِلَىٰ جَهَا فَعَر يُحُشَّرُونَ نَ هِ

ہو لوگ کا فر ہیں خری کرتے ہیں اپنے ال ان کھ روکیں ، اند تعالیٰ کی راہ سے بو امجی ا درخرج کریں گے ، مچر آخر ہوگا ان پر پہچنٹا وا محجر آخر مغلوب ہوں گے ، درجر کا فر ہیں ، د درٰخ کو الم یخے ما تی

قریش نے بڑی سے تیاری کی اور قبہ کو عرب کو کھی دعوت بناگ دی۔
مردوں کے ساتھ مورٹوں کی بیک جماعت بھی شامل ہوئی تاکدان کو مقتولین ہرکی یا د
دلاکدار اُں پرامجارتی رہیں ۔ چنانچہ الوسنیان کی زوجہ بند بنت منتبہ عکرمہ بن الوجہل ک
دوجہ ام حکیم بنت حارث ہی شام می حارث بن سٹام بن مغیرہ کی زوجہ فاطربت ولید
بن مغیرہ و صفوان بن امیہ کی زوجہ برنہ بنت معدا ہے اسپے شوہروں سمیت سکلیں بنت شیبہ سمید وطلحہ حجرہ بن عاص کی زوجہ رابطہ
بنت شیبہ سمید وطلحہ جبی کی زوجہ سان فہ بنت سعدا ہے اسپے شوہروں سمیت سکلیں اسی طرح نونا ہی بنت ہالک اسپے بیٹے الوعزیز بن خمیر کے ساتھ دوسو کھوڑے جین مزاراہ نش اور پندرہ عورتیں مقیں ۔ جبیرین مطم سے اپنے بیٹے اوعزیز بن خمیر کے ساتھ دوسو کھوڑے جین مزاراہ نش اور پندرہ عورتیں مقیں ۔ جبیرین مطم سے اپنے مبشی غلام وحشی نام کو بھی یہ کہ کر بیک دیا گئی آگری مجھ دوسل افراد تعالی ملیہ دسلم سے چنا محرہ کو میرے جیا طعیمہ بن عدی کے دیا تقدیم کردو، تو میں خم کو آزاد کردوں گا۔

برت کرقریش بسرگردگ ابوسفیان مدینه کی طرف روانه ہو ااور مدبه کے مقابل اصد کی طرف ابطن وادی میں اترا برصفرت عباس بن عبد المطلب نے ہواب تک مکریں متضے۔ بذریعۃ خط آنخصرت صلی ال تعلیہ وسلم کو قریش کی تیاری کی خبردی حضویہ نے حضرت انس دمونس بیسران فضالہ بن عدی انصاری کو لبطور مباسوس جیہا۔ وہ خبرالینے

اور سمینے لگے کہ مشرکین نے اسپنے اونٹ اور کھوٹیے عربین میں جھوٹر ویتے میں جنہوں نے جراكا هي مهزى كانام ونشان نهي جيوارا يجرحنو رعليه الصلوة واسلام في حضرت حباب بن منظر کوہمی بغرض تجب سم جیجا۔ وہ سٹ کر کی تعدا و وعنیر ہ کی خبرلا ئے۔ جمعہ کی رات د ۱۲ شوال ، كومضرت سعد بن معافر ، وراسير بن صفيرا و يسعد بن عباده رضي النُّدت أي عنم ایک جماعت کے سائند مسلح ہو کر حضور اقدس صلی الند تعالی علیہ وسلم کے دولت فانے ہیر بهره دسيت رسه واورشهر مرتهمي ميره لكاراب اي دات معنوريُ يؤركُ وأن خواب مير يكهاك گویاً آپ معبوط زر ، بہنے ہوتے ہیں - آپ کی توار ذ والفقار ، یک طرف سے ٹوٹ گئی ہے۔ ایک کاتے برنظر بڑی جو ذرح کی جارہی ہے اور آپ کے بیچے ایک مینڈھا سوارہے۔ مبح کوآسین منے تیجر بدیان فرمانی کرمنبوط زرہ مدینہ سے۔ ٹوارکی شکستگی ذات شریف برمعیبت ہے۔ گائے آپ کے دو اصحاب میں ہو شہید ہوں گے اورمینیڈ ھاکیش لکتیبہ ب جسے اللہ تعالیٰ قبل کرے گا۔ اس خواب کے مبب سے حضور انورمل الدوسيد وسلم کی رائے بھی کداڑا تی کے لیے حدیثرسے با مبر دانکلیں ، حبرا مترین ابل کی بھی مہی رائے بھی حسنورنے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا تواکا ہر مہاجرین والنسار بھی آپ سے متعلق ہوگئے۔ مگر وہ وجوان جوجنگ عربیں ٹ بل ندھتے آپ ہے درخواست کرنے گئے کہ عدیمہٰ سے با ہرنکل کراڑنا جا بیتے ، ان کے امراریر آپ کھنے کی طرف ماکل ہوئے۔ نماز جمعہ مے بعد ان بسنے وعظ فروایا ، اہل مدینہ وا بل عوالی جمع سو گئے ۔ آپ دوست فان میں تشریف سے مجئے اور دسری زرہ مین کر نکے۔ یہ دیجہ کروہ نوجوان کیے لگے کرمیں میں نہیں کہ آپ کی رہلتے سکے خلاف کریں ۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ "پیغمبرخداکو شایا ل نه طبقات این سعد- بنی ری شرایت بین ہے کہ توار کا اوپر کا حصہ وٹ گیا۔ جس کی خبراصحاب مرام کی شکستگی ومبزمیست بھی ۔

می طلع بن بل الملح کوکیش الکتیب کراکرے تھے۔

نہیں کرجب وہ زرہ میبن سے تواسے آناروسے۔ یہاں تک کر الٹر تعالیٰ اس سکے اور ڈشمن کے درمیان فیصلہ کروسے اب بومیں حکم دوں وہی کر و اور خداتعالی کا نام سے کرمیلور اگرتم صبر کروگے تو فنح تنہاری ہوگی۔'

بھرآپ نے تین جہنڈے تیا رکیے ۔ اس کا جہنڈ احضرت اسید بن حضیر منی اللہ عنہ کوا ور غزرج کا جینڈا معضرت حباب بن منڈ دکو ا ورمہا جرین کا جھنڈا محضرت علیٰ بن انظا' کوعط فرمایا ۔ اس طرح آپ ایک سزار کی جمعیت کے ساتھ تکلے جن میں سے ایک تو نے دوسری زرہ سینی ہوتی متنی حصرت معدین معاذ اورسعدین عبادہ زرو بہتے ہوئے آب كے أسكة اسكة على رہے مفحد جب آب ثنبة الوداع كے قريب بنچے تو يك فوج نظر آنى . آب کے دریا فت فرمانے پرصحا برکوام نے عرض کیا کہ بریمو دیں سے این ابی مے حلیف ہیں ج آپ کی مدد کو آئے ہیں . آپ نے فرطیاکہ ان سے کبر دو کہ لوٹ جائیں، کیونکہ ہم مشركين كے خلاف مشركين سے مدونہيں ليتے، جب آپ موضع شبخان ميں اُرے توحر من كشكرك بعدآب في بعض محابركوام كوبوج مسفرسي واليسس كرديا . چناني اسام بن يد ، بن عمر زید بن نابت ، براه بن عازب عمر و بن حزم ، اسید بن حضیرا نصب اری . . بوستد خدری و عرابه بن اوس و زید بن ارقم و معد بن معتب و سعد بن معبته و زید بن جاریہ العباری اور جا برین عبدالنّد رمنی النّد آنی ای عنیم والیس ہوستے . معشرت بمرّ بن جندب اور رافع بن فدر بج رضي الترتعالي منهم جوبنده بندره سال كے تقط بيلے وك ديئ كية . بيرع من كياكي كريارسول الند! را نع اجما تيرا ندازم اس يه وه ميم رکھ لیے گئے۔ پیرسمرو کی نسبت کہاگیا کہ وہ کشی میں را نع کو بچیاڑ ویتے ہی جعنور نے فر ما یک دو (ور کشتی روس ، چنانچه مرو نے رافع کو بحیار و یا۔ اس طرح حصرت ممرو بھی یے کئے ۔ رات میس بسر ہوتی ۔ دوسرے روز باغ شوط میں جومدیہ اور احد کے درمیان سبے ۔ فجر کے وقت پہنچے اور نماز باجما مت اواکی گئی۔ اسی جگہ ابن ابی اسپنے

تین سواد می لے کرنشکر اسلام سے علیجہ و ہوگیا ، در پر کم کرمدینہ کو چانا آپ کا حصرت نے ان کا كهامانا ميراكها شاما المجريم كم لي يهال عان دير يه جب بيد منا فقين وايس موت تو صحاب کرام کے ایک محروہ نے کہا کہ ہم ان سے قبال کرتے بیں اور دوسرے گروہ نے کہا كريم قال مبين كرسته، كيونكه يمسلمان بن اس برية يت نازن موتى ،

نَمَا لَكُو فِي الْمُنْفِقِينَ فِنَتَيْنِ مِن مَا إِن مَا الصحة ما رعيم منافق ك وَاللَّهُ أَ دُكْسَهُمْ مِهَا كَسَبُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه كياان كوبسب اس جيزك كدكريانهول نے کیا راوہ کرتے ہوئم یک راہ پر لاؤ جي كوكمراه كي المدف و اورجي كو كمراه كريك النديس مركز نربائ كالوواسط

اَ تُولِيُدُونَ اَنْ مَنْهُدُوا مَنْ أَصُّلُ اللَّهُ لَا وَمَنْ يُضُلِل اللهُ فَكُنُ تُجِدُكُهُ سَبِيلًا ه

دنسام ۱۴۰۰

ابن ابی کا تولی سن کرخزرج میں سے بنوسلمہ اور ،س میں سے بنوحار شرفے ول میں لوشنے کی مفہراتی انگرالندتعالی نے ان کو بجالیا ۔ چنا بخیر قرآن کرمیم میں سبھے ، إِذْ هُمَّتُ كُمَّا لِعُنَاتُنِ مِنْكُو جب قصد کیا دو فریقوں نے تم میں سے آَنْ تَفَتَّلُهُ <sup>ال</sup>َّوَالِلَّهُ ۖ وَلِيَّهُــمَا ط میکه نامردی کرین اور دو متدار متعاان کا وعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِي الْمُؤْمِثُونَ الْمُؤْمِثُونَ النداور اور النرك بس جاسية كه توكل دال مران ع - د) کری ایمان ولاے۔

اب حضور کے ساتھ سات سوآ دمی اور دو کھوارے رو گئے۔ آپ نے الوغیم اللہ اس کوبطور بدرقہ ساتھ میا تاکہ زدیک کے داستے سے لیے ۔اس طرح حصور حرة بنی حارثہ اوران کے ابور ں کے پاس سے گزرتے ہوئے مربع بن قیظی منا فی سے بار کے پاکسس يبنيح - وه نابينا مقعاء اس نے جب لشكر اسلام كى مبث منى توان پرخاك ميسنكنے سكا-

مشرکین نے بھی جو عینین میں وادی قنات کے مدینہ کی طرف کے گنارہ ہر شورستان میں، ترب ہوشے تھے، صغیں آ راستہ کیں ، جنا بچرا شول نے ہواروں کے میمنہ پر خالد بن ولید کو میسرہ پر عکرمہ بن ابل ہیں کو - پیدلوں پر صفوان بن امتیہ کو اور شیر ندازوں پر جو تعداد میں ایک موقعے، عبداللہ بن ابل رمیعہ کو مقرر کیا ادر جنٹرا اصفرت ملہ بن بی طعہ کو دیا ۔ جب آ مخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے در سکی کہ مشہ کین کا جھنڈ ا سنوعبدا مدار کے یاس ہے تو آ ب نے شکر اسلام کا جھنڈ احضرت مصعب بن ممیر بن ہاشم ، بن عبدمنا ف بن عبدالدار کو دیا اور میمذ پر حضرت نہ بیر بن عوام اور میسرہ پر حضرت مندر بن عامر کو مقرر فرمایا -

له صحیم بی ری کتاب کیماد . ، ب م پیره من انسازع ورا خداف فی کحرب

مشرکین میں سب سے پہلے جوالوائی کے سیے تکا وہ الوعام اِنساری، دی بخام اس کو رامب کہا کرستے تھے، گررسول النوسل، شدتعالی علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ ۔ (مانہ جا بلیت میں وہ قبیلہ اوس کا مر وارتھا، جب آنخصرت میں الترتعالی علیہ وسلم بجرت فراکر ید بیز منورہ میں تشرلیت ہے گئے، تو وہ آپ کی مخالفت کرنے لٹوا ور مدینہ سے نمل کرمکہ میں جالا آیا ۔ اس لے قریش کو آپ سے لڑنے پر آمادہ کی اور کہا کہ میری قوم جب میں جو دیکھے گی، تو میرے ساتھ ہو وہا سے گی ۔ ، س سے اس سے نمار کر کہا ہ سے گروہ وہ اس کے قریش کو آپ سے لڑنے پر آمادہ کی اور کہا کہ میری قوم جو اس کے گئے ۔ اس کے ساتھ میاں اوس اس کر کھنے سے اس کے ساتھ میں اس کے جواب ویا وہ اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں اور پر سے میں میں سے میں اور پر سے میں میں میں اور پر سے میں کرنے کے ۔ میں رہے جواب کے ساتھی جھاگ گئے ۔ میں رہے وہ اور سے مانٹھی جھاگ گئے ۔ میں رہے کہ اور اس کے ساتھی جھاگ گئے ۔ میں رہے کہ بیاں تک کہ بو ما مراور س کے ساتھی جھاگ گئے ۔ میں رہے کہ بیاں تک کہ بو ما مراور س کے ساتھی جھاگ گئے ۔

أَنْ تَخْضَبُ الصَّعْدَةُ أَوْتَنْدَةً لَا مَنْدَةً لَا مُنْدَةً لَا مُنْدَلَقًا لَمُنْدَةً لَا المُنْدَةِ الم كُنْيِ وَفُول سِيرِ رِحْ مُوطِئةً يِالْوُسْ مِلْيَةٍ اِنَّ عَلَىٰ اَصْلِ الِنْوَاءِ حَفَّا مِيْنَكُ عَلَىٰ اَصْلِ الِنْوَاءِ حَفًّا مِيْنَكُ عَلَىٰ وَارول بِرواجِب بِ حضرت ممزه بن عبدالمطلب مقاملی کے سامے اور دش را کے دوشان کے در میان ، س رور میں عبدالمطلب مقاملی کے در میان ، س رور سے جوار ماری کر ، یک جانبیمی محضرت ممزه وابس آستے اور زبان برم الفاظ تھے ؛

انا ابن سياتي المحجيب سيرس قي حي ج رعبي طلب، كا مثامور. اب میدان کار ژارگرم بود- آنخصرت صلی شدهای عدید دسلم سند وست مبارک میں ایک تلوار متی ،آب نے فرطایا کون ہے جوس تلوار کو سے کر اس کا حق در کرے۔ بیش کر كى فى مى بى كى طرف برهے ، نگر آپ سنے وہ تلواركسي كون دى ، بود جا مذا سماك بن خرشہ نصاری نے کھروم کیا ، اِرسول مند : س کائٹ کیا ہے ؟ آپ نے قرمایا کاس کا تن یہ ہے کہ تو اس کو وشمن پر اسے بہاں بہا کہ مٹیر طبی ہوج سے ، ابو دجا مذیر عرض کی یار سوں اندایں ،س کو ، س کے حق کے ساتھ میں سوں یعنور نے ابر دی یہ کوٹی بیت فره نی ۱۰ ابرومها مذمشهور بسوار ستھے ورٹرانی میں اکا کرمیا کرتے ستھے ، جب سرخ رومال سرم با نره بعتے تو ہوگ سمجہ جانتے کئے کہ از یں گے۔ ، نہوں نے تلوار نے کر حب با دت سر براس خروه ل باندها اور كرت تفتي تكلف به و يكاكر تعنورا قدس صي الله تعالى عدي كلم نے فروایا کہ یہ ب ل خداکو نابسند سے جمعنے ابودجا منصفوں کو پیرے اور ماشوں پر لاستُ گرائے آگے دامن کوہ میں مشرکین کی ورتوں کک حدیثیے ج بغرمن ترفیب ف پراشعا ږ د بل گا رېمنيس ه

مخن بدت مطادق منستی علی المذرق بم عوشرت میں پوین سارے ہیں ہم تہ لینوں پر چلنے والسیاں ہیں ان تقسیلوا نعبا ننق او تلا ہوں اعد ت اگرم کے بڑھو کے قیم تم سے تطابق گل جیجے ہٹو گے قیم تم سے حبار بیجا بی گل حضرت ابود ہائے ساتھ ال کہ مند ہنت عشر کے ہم میاری بھر ہوی فی ل رُک عظمتے کہ میرمزا وارشہیں کہ رسوں امٹرسلی ال رتبی الی ملیہ دیلم کی تلوار ایک عورت براری جلتے حضرت ابودجابه كالحرح حضرت ممزو وحصرت على دغيروبجي دتمنون كي مسعف ميس م الحصے اورصفول كى صفيى صاف كروي . حضرت الميرتمزد كو افركار وحتى عے جو بعدميں ا كمان لات تنهيدكر ديد وحشى ابن تعديوب بيان كرست بين أحمزه في طعيمه بن مدى بن الخياركو مررمين قتل كرديا تتماء أس ميم ميرسه آن جبير بيطعم سف كم الر توحمزه كو میرے چیا کے برائے میں قتل کر و سے تو تو ہو او موجائے گا جب سال عینین ہیں اپنین ا صرکے مقابل ایک بہا رہے اور وونوں کے ورمیان ایک و وی ہے) وگ نیکے تو میں لوگوں کے سامدارہ نی کو نکل ۔ جب رہ بی کے لیے صعف بستہ ہوئے، توب ع و بن عبرالعرزي بنكلا اوركهاك كوتى مهارزب ؟ يسن رحضرت اميرهمزه بن عبدالمطلب اس کی طرف نیکے اور ہوں خطاب کیا۔ اسے سباع ، اسے مورٹوں کے ختنہ کرنے الی ، تم نمار کے بیٹے !کیا توخدا اور رسول کے ساتھ جنگ کرتہ ہے، یہ کہ کر تھزت جمزہ نے اسس پر حملہ کر دیا ، ہی وہ گل گزست نہ ک طرح سوگیا اور میں ایک پیتھر کے پنجے حضرت حمزه کی تاک میں بیٹھا تھا ۔ جب امیر جمزہ مجھے نزدیک ہوا میں نے اپنا ترب اس پر مارا۔ وہ اُن کی ناف وعامہ کے درمیان نگا۔ یہ ں کک کدان کی دورانوں میں سے نسكل آيا ا دريه ال كالتخرام رتي - جب لوگ واپس آستے ميں. ن كے ساتھ واپس آیا ور مکترمیں محفہ ایس کے بعدم طائعت اسلام میسیل گیا ، میعر دفتے کے بعدم طائعت ك طرف بحاك كي جب إلى طائف في رسون الشرسي التربع لي عليه وم ك طرف ا بینے قاصد بھیجے تو مجدسے کہا گیا کہ حضرت فی صدوں کو تنکلیف نہیں وسیتے، وس لیے میں قاصدوں کے ساتھ نھل اور رسول النوصل شدتعالی علیہ وسلم کی ضدمت، قدس میں ماصر ہوا۔جب آپ نے مجھے ویک تو بوجید وکیا تو دعشی ہے ؟ میں سے کہا ہاں! آپ منے دریا فت فرہ یا کیا تونے حمزہ کو قبل کیا ؟ میں نے کب بیب ہی و قوع میں

آیا ہے جیس کہ آپ کو خبر ہم پنچ سہتے ۔ آپ نے فرایا تو میرے معاصف نہ آیا کو۔ لیس ہیں جہا گیا ۔ جب رسول الندصلی افترق کی علیہ وہم کا وصال ہو، تومسیم کذاب ظامر ہوا ، ہیں سنے ہارڈ لوں اور اسس طرح سے قبل تمزہ کی ملافات کر دوں ۔ اس لیے میں وگوں کے ساتھ تکل جمیرمہ گذاب کا ہو حال ہم اسوہوا ۔ کیا دیجت سوں کہ وہ ایک خص سنے دیوا رسکے درمیان کھڑا ہوا ۔ گو یا کو وہ کیٹ ترویدہ موف کسٹری ونٹ سنے ۔ ہیں سنے اس ہرحر نئہ ہارا جواس کے دویت ن کے ورمیان تھے اس کے دویت ن کے درمیان تھے اس ہوگیا ۔ الفہا میں سنے ایک خیمی سس کی طرف کودا وراس کے درمیان سے پار ہوگیا ۔ الفہا میں سنے ایک خیمی سس کی طرف کودا وراس کے مربر تراوار ہا رہی بیس ہوگیا ۔ الفہا میں سنے ایک خیمی سس کی طرف کودا وراس کے سربر توار ما رہی بیس ہوگیا ۔ الفہا میں سنے ایک خیمی سس کی طرف کودا وراس کے سربر توار ما رہی بیس ہوگیا ۔ الفہا میں سنے ایک خیمیت پروٹ مربر تے ہوئے گیا و لئے میرا الموسنین سے ایک میشنی غلم وضی ہے تن کر تھی ہے۔

حدایت حنظه بن بی عامر الف ری اوسی نے مشرکین کے سپر سالار وسفیان برحملاکی اور قرب بنی که ابوسنیان کو قتل کر دست ، گرشداوری ال سود نے ان کے ار کوروک ب ورا پنی توارسے معزرت حنعلہ کو شبید کروی ، ان محفرت می سازی ل علیہ دم سنے فرمایا کہ فرسنے مشغلہ کو غسل وسے سنے جی ، ان کی بیوی سے ان کای رق با فت کرو ، بیوی نے کو کو اسے کو گوان کی شا دی مبو زیمتی میں کوا سے تو غسل کی جی کرو ، بیوی نے کہ کو شاری شا دی مبو زیمتی میں کوا سے تو غسل کی جی سال کا یہ وہی کہ وی کے مسید کی کھوی کا دی ہوئی کرتے تھے تسلت ہی کھوی کا دی میوانیاس و نی ساد می شوال میں بین میں نے بی کو کی دات میں فیان میں کو شربہ کرو دیسان کو میں کرو کا دی میں فیان میں کو شربہ کرو کو میں کا دی میں نے بی کو کی دات میں فیان می کوشربہ کا دوسان کو میں کو کو میں کو کو کو میں کو میں کو کو کو میں کو میں کو کو کھوں کو میں کو کو کو کھوں کے کو کو کھوں کو میں کو کو کا میں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو

کے مسیلہ کراپ کو امیر لمومنیں وس سے کہ کہ اس پر ایدان لانے والوں کے مور کا مربع وسی تھا۔ اس سے تقلیب مقصود بر بھتی ۔

ته من بخاري . إب قل ممزد.

مونے کی والت میں شرالاس کومل کیا۔

تھی۔ غسل کے بیسے آ وجہ سمہ دھو یا تھا کہ دعوتِ جنگ کی آ وا زکان میں پڑی ، فورًا اسی حالت میں نٹر کی جنگ ہوگئے ۔ یہ سُن کر معنور نے فروایا کہ اسی سبب سے ایسے فرشتے غسل وسے سے میں واسی وجہ سے حضرت حفظلہ کوفسیل المد تکہ کہتے ہیں ا مہا درانِ اسل م نے خوب دادِ شی عت دی ۔مشرکین کے یاقل اکھڑ سکتے ۔ عثمان بن الى على سك لعد علم وار الوسعيد بن الى طلحه ، مسافي بن طلحه وارث بن علمه كلاب بن طلحه - جل س بن طلحه ٠ رطات بن شرجيں ۔ شريح بن ق رطا ور الوزيدبن عمروبن عبدمن ف بیجے بعدد بگرے قبل موسکتے - ان کا جمندا زمین بریز روگیا - کو تی السس كے نزديك مذسمة على والمره بنت علقمه حار نتير نے الحا يا وجل سے ايک عبشي غلام حوب نام سفے ہے۔ قریش س کے گردجی ہوگئے۔ دائتے دائے عواب محے دولوں ہ زوکٹ گئے۔ وہ سیلے کے بل زمین برگریڈ ا ورجنڈے کو میسے اور گردن کے ورمیان و بالیا- اس حالت میں یہ کہتا ہوا یا راگیا کہ میں نے پن فرصٰ ا واکر ڈی ہے۔ سواب کے بعد کسی کو جینڈا اٹھانے کی ہر اُٹ مذہو تی بشکر کین کوشکست موتی ۔ وہ عورتیں جو د ف مجاتی تنفیں ۔ اب کیڑے چڑھات ۔ برمنہ ساق ہیں ٹریر بھاگی جاری مقیں مسلمان قتل د فی رت میں مشغول تقے ، یا دیجی کر معینین پرتیز ند زوں نے "پس میں کما ؛ غنیمت ؛ غنیمت ؛ تب رہے اصحاب غالب آگئے ہیں۔ ابٹم کی دیکھتے ہوا حضرت عبدالتدبن جبيرسف النين رسول الندسلي الندتع لي عديد وملم كا رشاد يادولون مگروه بدین خیال کرمشرکین اب و بین شبس آسکتے ، اپنی مبله چپود کر لوشنے میں شغول بهوكية اورصرف چندآ و مي حضرت عبرالله بن جبريك سائقدر وكية ، خالدين وليد ا ورعکومہ بن ابل جبل سنے اس موقع کوغنیمت سمجھ کرحصرت عبدالشدا ور ا ن کے

له میرت این مشام بردیت این اسی

<sup>0 10 10 10 11</sup> 

ساتھیوں پر مند کیا اورسب کوشبیر کر دیا - مجر درّہ کو ہیں سے آگر عقب سے شکر اسلام پراوٹ پڑے ، وران کی صنول کو درہم برہم کر دیا۔ ابلیس تعیں سنے پیکارکرک ا ف عے۔ تدا قد قسل (محدقتل مہیجے) مسلمان سراسیمہ موکر بھا گئے گئے وران کے تین فرقے ہوگئے ۔ فرقہ قلیل مجاگ کر مدینے کے قریب بینج سکتے اوراختنام جنگ تک والپس نہیں '' تے اور ان کے بارہے میں یہ آیت '، زل ہو تی ہے ،

إِنَّ الَّذِينَ لَوْلَقُ مِنْكُ مُ نَوْمَ مِنْكُ مُ مِنْ الْحَالَ مُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِ ، يُسَقِّى الْجَسَمُ فَانْ الْمُسْمَا الْسَلَّولَهُمْ الله الله والله الله والمساعين يهوك اس کے نہیں ڈگادیوان کوسٹیطان ہے کچوان کے گر ہوں کی شامت سے اور متعتقمه ت كي الله تعالى سے بے شک ند الخفے والا برد برسے .

الشيطن ببغض مَا كَسَبُوا ؟ وَلَقُدُ عَمَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهُ غَفُونٌ حَلِيْمُ ه

(16/0-341) دوسرا فرقه بعني أكثر صحابه كرام س كررسول الندسلي الثدتعال عليه وسلم قتل ہوگئتے ،حیران ہو گئنے ۔ ان میں سے جہاں کوئی تھ ، وہیں رہ گیا اور اپنی جان کو بي تارم يا حنگ كرتار لم - تيسرا فرفه جو باره يا كچدا ديراصحاب عقص رسول نشصل شد عديد وسلم كے ساتھ تابت قدم ، إ

فتح کے بعدسل اوں کو چشکست ہوتی اس کی وج المخصرت صلی المدهليدوسم کے ارشاد کی خلاف درزی تھی، جیساکہ آیات دیل سے تابت سے ،

اور البته تحقیق سیا *کیا ہے* اور تم سے اللہ نے وہدہ اپناجس وقت کا شخصتے کم ان کواس مح حکم سے سمال یک کرچیا مروی کی تم نے او جیگر اکیا تم نے لینے کام میں اور

وَلَقَدُ صَدَ قَكُمُ اللَّهُ وَعَكَّمُ إِذْ تَكُنُّونَهُ مُ مُاذُنِهِ جَ حَتَّى إِذَا نَتِيْكُمُ وَنَكَ زَعْتُمْ فِي الْاَصُرِوَعَصَيْشُمُ مِنُ كَعُدُ

مَنْ الْرِيدُ الدَّيْنَ الْحَيْبُونَ ﴿ مِنْكُوْ مِنْ مَنْ الْرِيدُ الدَّيْنَ الدَّيْنَ وَمِنْكُوْ مِنْ الْرَيْدُ الدَّيْنَ الدَّينَ الدُينَ الدَّينَ الدُّينَ الدَّينَ الدُّينَ الدَّينَ الدُّينَ الدَّينَ الدُّينَ الدَّينَ الدَّينَ الدُّينَ الدُّينَ الدَّينَ الدَّينَ الدُ

د آل همران ح ۱۰) خالد بن ولید کے تبلے پرمسل ٹوں میں بوکوشنے میں مشغول تنسے ایسی استری مرایکی پھیل کہ اسپنے بیرگانے میں تمیز مذربی - چنا نخپر حصرت حذلیفہ کے والد رصفرت بمان کو مشسلما ٹوں می سنے شہیر کرویا ۔

الخفارت صلی الثرتعالیٰ علیہ وسلم کی شہاوت کی آو زنے بڑے بڑے ہمادروں کو برنور سے بڑے ہمادروں کو برنور س کررکھا تھا بحضرت انس بن مالک کا بین سے کہ میرے چی حضرت انس بن نامک کا بین سے کہ میرے چی حضرت انس بن نامک کا بین سے کہ میرے چی حضرت اقد س بن نصر جنگ برد بین حاصر نو بحقے وہ رسول الشرصلی الد تعالى علیہ وسلم کی خدمتِ اقد س بین حاصر بہوکر عرص کھے میں حاصر بہوکر عرص کھے وہ میں اند ؛ نین بیلنے قبال میں کہ آپ نے بذات بشریف مشرکین سے کیا ہے وہ حاصر من ما فراد سے ا

ويتصنع كأكه مين كياكرتا مول وحب أحدكا دن آيا ا درمسلما مول في شكست كها في توكها ، یا اللہ: میں عذرجا بتا ہوں تیرے آگے اس سے جوان لوگوں سنے کیا -- یعنی اصحاب کرام نے۔ اور بیزار ہوں تیرے آگے اس سے جوان لوگوں سنے کیا ہینی مشركوں نے يجرار الى كے بيے آتے وصرت معدين معاذان كوسطے ابن لضرنے کیا سعد! میں بہشت جات موں اورنفرکے رب کی تسم کمیں احد کی طرف سے اس کی نوسشبو با تا سور ۔ سعد نے کہا یا دمول امتر؛ میں مذکرسکا جو ؛ بن نفترنے کی • انس بن ما مک کا تق سے کہ تم نے ابن نضر برائی سے کھے زیادہ تلو رونیزہ وتیر کے زخم پائے۔ اور وہ شہیستنے ۔مشرکین نے ان کومٹلکردیا تھا۔ ان کوفقط ن کی میں نے انظیوں کے پوروں سے میبی ، - راوی کا بیان سے کہ ہم گمان کرتے تھے کہ یت ذبل میں بن نفزاور اس کی مثل دو سروں کے حق میں ازل ہوتی سے ا

مِنَ الْمُثْوَمِنِيْنَ رِحَالُ صَدَّقُواً مسل لول مِن عصد وهم ومن كريج كراكهايا انبول نے اس چیزکو وبد باندہ تقا الڈسے الريالي لعف ن سيست ده ب كه يور مرسيكا كام رينا اوربعض أن مين سے وہے کہ انتظارکر تاہے اور نہیں بدل ڈور انہوں - in J. & 2

مَا عَا هَدُ واللهَ عَسَيْهِ فَ نَمِنْهُمْ أَنْ قَصَى تَخْبُهُ وَ منهث من يكتظى وسا ىَدُّنُو. شَبُدِيلًا هُ دادراب - ع ۲.

ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت ابن نضریتے راستے ہیں ہے جرین وانعہ ر ك ايك جماعت كود سيك جس مين حصرت فارد ق أهم د طلحه بن عبيدات يجي ستقيروه ما ایوس موکر پیٹے رہے تنتھے۔ ابن نضرینے ان سے ہوچھا کہ کیوں بیٹے سے ہم ؟ انہوں سنے

له صح بخاری - کتاب انجاور باب قول الله عزوجل من المعومانين صدقو، مسا عاهدوالله عليه - (الآي) ہواب دیا کہ یمول النّرصلی، لنّدتع کی علیہ وسلم نتبادت یا چیجے ہیں۔ ابن نفرنے کی کم حضور کے بعدتم زنرہ ۔ دکر کیا کردگے ؟ تم مجی اسی طرح دین پر شبید سوجا ڈ سیھر ابن نفرنے جنگ کیا اور شبیّد موسکتے ۔

عتبرين ابل وقاص سفے بتقر ماركر حضور انو، عليه الصنوة و كسلام كا د نت مبارك

ے میرت ابی ہشام ٹاہ اصابہ ترجہ نابت بن وصاح

فَإِمْهُمْ طَلِبُونَ . وَكَامُونَ عِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ

معضرت على مرتعني في حضور الذركا إنتدم بأرك بيرا اا ورحضرت طلحه بن عبيد الدي آب كوائمًا يا- يهال تك كرآب سيدم كورك بوكة . حضرت ابوعبيره بن جراح نے اپنے دانتوں سے خود کا ایک معقر نکال ، توان کا ایک سامنے کا دانت گریڑا - دوسرا ملقہ نکالا تو دومرا نکل کی جعفرت الوسعید خدری سے والد مالک بن سٹان نے حضو کا ٹون پوس کریں ل جفور فود مجی کیڑے سے اپنے چہرے کا فون پونچے رہے تھے کہ مباد ، زمین برگریشه یخه و عذاب نازل مبوا در پون فره رسید ینچه ۱ اَلْكَهُمُّ اغْيِفُرُلِقُوْمِي فَوِنَّهُ هُولَا يَعْلَمُونَ ولِحَالِدُ اِمْدِي قَوْم كُرَجْنُ لِيَحْدُونِ مِأْنَتِ اس موقع پربعض امحاب نے مانبازی کی خوب دادوی اچنا تجرحضرت ملحدین عبيدالتدني جوعشر وببشره ميس سيبيءاس كترت سے رسول المدسلي الله تعالى عليه وسلم برسے تیررو کے کہ ج تھ بیکار ہوگی . حضرت ابود حانہ حضور کے آگے ڈھال ہے کھڑے لمه ابن جوزی اورضیب سفت ریخ میں محدی ایست ما فا فریابی سے نقل کے سے کہ اس مف کہاکہ مجھے نے قبر پہنچی ہے کہ جس نے رموں اندصلی اللہ تھا لی طلبہ وہلم کا ۔ ؛ عبد توڑا عثدہ اس کے گھر جو بحية بديدا موماء أس كا رباعيد ما أكما - اندة في على المواجب - جزم اول صابع

سقے - ان کی پشت پرتیرلگ رہے بنتے ، مگر اپنے آ قارسول الڈرسل الدُرتما العلیہ وہم پر جھکے ہوستے سقے جعنرت سعد بن ابی وقاص بھی تعنور الور کی عافعت میں تیرطبا ہے مقعے اور کہہ رہے سفتے آپ پر میرے ، ل باپ قربان ۔ حضور نود ان کوئیے ترکش میں سے تیر دیتے سکتھے اور فرمائے تھے" پھینکتے جا ؤ "

حضرت الطلمدا نصاري برائد عن الدانية ، نبول نے اس قدر تير برسے كدوتين کما نیں ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے باتھ میں روگئیں ۔ دوحضورانورپرچیڑے کی ڈھپ ل کی اف بنائے کھڑے تھے بعضور کہجی گردن اٹٹماکر دشمنوں کی حرف دیکھنے۔ تو صفرت ابطلح وض كرت أآپ برميرے ماں ماب قرمان ، كردن الخاكر مرديكھ ايسار سوكم كوئيتريگ ماتے ۔ یمیرامین آپ کے میلے کے لیے ڈھال ہے۔" حفرت شمس بن عثمان قرشی مخزومی تلو رکے سائم رسول الله صلى الله تعالى عليه والم سے مدا فعت كررسے مختے . واتیں بائیں جس طرن سے وار ہوتا تھا وہ ڈھ ل کی طرح آپ کو بجار ہے تھے یہاں يك كرفهيد موسكة - المجى رمق حيات باتى تحاكه ال كو الله كر مدينة مين حفرت المسلمة رصى الله تعالى عنها كے باس كے كئے ، وم ل كك ون رات زندہ ره كرون ت بالى-رسول النُّرْمسل الندتعالي عليه وسلم ففرما باكه .س دن و ها كسوا مجه كوتي اليبي پریز شرس می که جس سے شماس کو تشبیه دول - اس طرح سهل بن منیف الفساری اوسي تيرول سكع سائقه مدا نعت كرره يحقه اور حضورعليه العنوة والتلام فرما رسے شقے "اسہل کو تیرد دی معفرت قبادہ بن شمان انصاری تضورِاقدس ملی تاتعان علیہ دملم کے چیرہ مبارک کومجیانے کے لیے این چیرہ سامنے کیے ہوتے منفع آنوگار ایک تیران کی آنکھ میں ایسانگا کہ کہ ڈیل رضا رہے پر آٹرا بھٹورنے لینے دمت مبارک سے اس کی جگر برر کھ دیا اور یوں دئی فرونی "خدایا ؛ قوت دہ کو بچا جیسا کہ س نے تیرے نى كى چېرىك كو بچايا ب ؛ بس دە أنكى دوسرى أنكىت تېزا در زياده تولسورت بوكتى .

ٹن تے جنگ میں مشرکین کی عوریس شہدائے عنظ مر کومشلہ بنا نے میں مشغول تقییل عتبه كى بيثى سندن إينه پا دَن كے كرئے، إلياں اور الرحضرتِ اميرهمزه حِنى اللّٰهُ قالُ عنه کے قاتل وشٹی کو دے دیئے اور تو دخمد رکے کا ول اور ناکول سے اپنے واسطے کڑے بالیال اورم رہائے اور حضرت تمزو کے جگر کوئی الرجیایا ۔ نگل مذسکی تو سی تاک حصرت مصعب بن عمير رضى الترتعال عنه علم وارتشكر إسلام تي مبى آ قائے نامدر صلی اسدتعال عدیہ دسلم پر اپنی حبان فداکر دی۔ جب ابن تمتید تعین حصنور کے تسل کے اے سے جملہ آ ور ہوا تو حصرت مسعب لنے مرا مغت کی اگرشہ یہ ہوگئے جھٹرت محدین تشرجیال عبدری روایت کرتے ہیں کرحضرت صعب کا دایاں ابھے کٹ گیا نوانبوں نے جھٹ ڈا باتي ويه من من اوروه كبررب سنة ، وَمَا مُعَتَّمَدُ إِلَّا دَسُولٌ والآب. میر بایاں باستھی کٹ گی توجیک کر جھنڈے کو دونوں بازو دں کے ساتھ سینے سے لكان اورآية مذكور زبان برماري تني راوي كاتول بي كريه آيت بعدي نازل مولي مگراس دن الذِّدِّعالى سنے بج اب قول تَى جُلَ فَدْ تُسَيِّلَ مُحَسَّدٌ اللَّى زَبَال بِرَجَّارِي کرڈی تھی ۔ مصرت مصعب کے بعداسان می جھنڈا حصرت علی مرتعنی کو دیاگیا ۔ جب رسول الشرصلي الترتعال عليه وسعم شعب برحر مص توابي بن فلعن ساميخ أكر كينه لكا "ا ب محد الرئم في محتة تومين مزجو لا " صحاب كرام ني عوص كب الكر ا حازت موتوعم میں سے ایک اس کا فیصل کروے حضور سے احازت مذوی ، اور بذات مثریف مفت مارث بن ممترسے نیزہ سے کلاس کی گرور پر مراحس سے فسط خراش آنی اور لہونہ نکلا ۔ اُبی مذکور کلہ میں حضورہے کر کڑا متی کرمیے ۔ اِس ایک گھویہ ہے مصبحة مين بلاناغه سرر دز آمند يودس مير پخته ذر و ديوار نا کميلاتا سول ۱۰۰ پرسوار پوکرآپ کو

ے میرت بی بت م 'نعسیرد دستو دلسیعی بحوالد لمبتعات ابن سعد

قبل کردن کا ، آپ فرما تے ، بلکہ میں انشار اللہ تم کو قبل کردن کا رجب وہ قریش میں والسب گیا تو کہنے لگے توب دل ہوگیا ہے اس خرب ش کا کچھ ڈر نہیں ، اس نے کہا کہ کتہ ہیں مجھے محمد نے کہا تھا کہ دیں جھے قبل کو س کا کھی ڈر نہیں ، اس نے کہا کہ کتہ میں مجھے محمد نے کہا تھا کہ میں تجھے قبل کو س کا کھی ڈر نہیں ، اس نے کہا کہ کتہ ہیں محمد نے کہا تھا کہ قریش اس سوالنہ کی تم اگروہ مجھ پر صرت مقوک دیتے تو میں مرجا دُل گا، چنا کچہ قریش اس د تمن خدا کو کھی طرف جا رہے تھے کہ راستے ہیں مقام سرف پر مترک و

جب رسول الترصلى مترته لى مديد وسلم شعب ك و باف برمني و سعفرت على مرتفى و من الله تعالى مرتفى مرتفى مرتفى مرتفى مرتفى مرقفى من الله تعالى من مبراس و كنش سعه بنى وُحاس الذي سع مجدل بن الكر من مجدل بن الكر من الكر من الله بنا و من بنا و من بنا و من الله من

مشرکین اب کک تعاقب میں تھے ، پنالچے حب آپ اصی ب مذکورہ بالا کے ساتھ شعب میں تھے تو ان کے سوا وں کا ایک دستربسرکردگی فالدین ولید بہاڑ پر چڑھا سپ نے دُما فرائی کہ خداید ، یہ ہم پر فالب ۔ سیّیں ، پس صفرت عمر فارق ور مہا جرین کی ایک ہما اس کے ان کو بہا ڈسے آ، رویا ، بہا میں سول اللہ صلی اللہ تعالی صلیہ وسلم ، یک چٹان پر چڑھنے لگے ۔ تو ٹاقو نی اور وہری ڈریکے سبب سے چڑھ سے اور آپ ان کی بیشت میں سبب سے چڑھ سے اور آپ ان کی بیشت برسے چڑھ سے اور آپ ان کی بیشت برسے چڑھ سے اور آپ ان کی بیشت برسے چڑھ سے اور آپ ان کی بیشت کے سیتی ہوگئے ، اس روز زخموں کی وجہ سے ضفور سے نے کام کیا کہ جس سے وہ بہشت کے سیتی ہوگئے ، اس روز زخموں کی وجہ سے ضفور سے نماز ظہم بیٹھ کرا دا کی اور مقدول سے بھی بیٹھ کریڑھی ۔

الوسفيان بولا:

اُعْنُ هُسِل اسے بُسِ تُواور نَجَارہ صحابہ کرام نے مسب ، رشاد حضور نواب ویا ؛

محابہ کرام نے مسب ، رشاد حضور نواب ویا ؛

اَدُنْ اَعْنَى دَ اَجْلُ اللّٰهِ اللّٰهِ الدِر بِرُاسِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

ابوسفيان لولاء

لَنَا الْعُزَىٰ دَلَا مُزَىٰ بِمارے إِس عزى بِهِ تَبارے إِس نَكُمْرُ عَرِي مُنِين . .

صحاب کرام نے صب ارشاد نبوی جواب ویا،

أُللَهُ مُولَدًى وَلَا مُولِي اللهِ بِهَا رَانًا صَوْمِدُ كَارِبِ اور تَمَارًا كَكُمْرٍ. كُولْ اللهِ الله

ابوسفیان نے کہا آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے۔ لڑا ن میں بہی جیت کہیں بار ہوتی ہے۔ تم اپنی قوم میں کان ناک کٹے پاؤگے۔ میں نے اپتی فوج کو بیٹکم نہیں دیا، مگراس پر کچید رہے بھی نہیں ہوا ، اس کے بعد ابوسفیان بہ کہ کر دائیں ہوا کہ بہا را ور تمہا را مفاجد آئدہ سال موسم عدمیں ہوگا ، آنخصرت صلی الٹر تعالیٰ علیہ دسلم نے صفرت جمرہے فرالدیا

لياسج بخاري فروة احر-

کرکم دیمے ال بدر بمارا اور تمبارا اور عدب اس طرح جب مشرکین کہ کو لوٹے توصا برکم کو خدشہ بواک بر دا وہ مدینہ کا قصد کریں اس بیے تصور نے علی مرتعنی کو دریا فت حال کے لیے مجیجا اور فراد یا کہ اگر وہ اور ٹوں پر سوار بوں اور گھوڑ دل کو بہنویں خالی لیے جا ہے ہوں۔ تو محمد کہ کہ کہ وہ اور ٹو کا کہ اگر وہ اگر اس کا عکس کریں تو مدینہ کا قصد در کھتے ہیں جھنرت علی مرتعنی مجینا کہ وہ اور ٹوں پر سوار گھوڑوں کو خالی سے جا اسے جی اور مکد کی ظرف متوجہ ہیں۔ سَنَائِقَی فَیْ اَلَّهُ وَ اللَّهُ عَبِ اللَّهُ عَبْ وَاللَّهُ عَبْ وَاللَّهُ عَبْ اللَّهُ عَبْ اللَّهُ عَبْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَبْ اللَّهُ عَبْ وَاللَّهُ عَبْ وَاللَّهُ عَبْ وَاللَّهُ عَبْ اللَّهُ عَبْ اللَّهُ عَبْ اللَّهُ عَبْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْ الْعَبْ اللَّهُ عَالِمُ عَبْ اللَّهُ عَبْ اللَّهُ عَبْ اللَّهُ عَالِهُ عَبْ اللَّهُ عَالِمُ عَبْ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ ال

نواتين سلام نے مجی اس غزوہ میں حصہ لیا ، چنانجے حضرت ی تشد صد بیترا ورام مسلم روالدہ تصرت اس پانتے چراهات بوے كرس سے ال كے يا دل كر جانجي نظر " في تقيل مفكيس بحربجركراه تئ منيس ا ومسلمان كوية ني يلا تي منتيس - حب مشكيس خالي موجاتيس توميم بجر ل تين ا وريلاتين بصرت ام سليط ( د الده صفرت الوسعيد خدري بمجي مبي خدمت بجالا رسي بخفيس بمفرت الم ايمن درسول التدميل الندتع لي طب يعلم كى دام، اورجمة بهنت بخش للم للم نين زينب كى بن ؛ بالنبلاتين اورز فيول كى مرهم ينى كرتى تقييل بحضرت ام عماره نسيه بنت كعب الفعارد دور زيدين عامم الفعاري ما في البيئ شومرا وردونوں بيٹوں كے مائد مشك كر تعلیں - جب رسول النوس الندتعا ی علیہ وسلم کے ساتھ صرف چندما نبار و مستحق آو پر صفور کے اس يهنيي اورتيراورعوارس كافرول كوروكتي رمبي وجب ابن قميد عين حفوركي طرت برها توحصرت مصعب بن مميرادر حيدا ورمسل ن مقابل موسئے - ان ميں ام عمارہ بھي تعييں - ابن قمير ف ان کے کندھے پرایسی ضرب سکال کہ مار براگیا۔ ام عمارہ نے بھی کئی دار کیے مگروہ دیم فیدا دومری ڈرہ پہنے ہوئے متما اس لیے کارگریہ ہوئے بھفرت صفیہ (حضرت امیر تمزو کی بن اسلالوں كى تنكست براصين نيزه ابتدي سية آتي ا دريجا كنے والول كے مذيره اركزيتي تحيي كرتم ربول سد مل التربع الى مليه وسلم كوجيدو كرميدا كت مور بهر بحار بها تى كى ناش ديجه كر برب، ستقلال -

و، فَا يِنْهِ وَإِنَّا إِكْيْهِ مُنْ جِنُّونَ يُرْعَا اوردُعَاتِ مَعْفَرت كَى -جب شركين ميدان كارزارسے جيائے تو مدينه كى عورتيں صى بدكرام كى مدد كونكليں ان ميں سيده فاطمة الأمرامني الندتع ل عنها بعي تقييل رجب حضرت فاطمه في صفورا قدين في للدهليدولم كود كي توفوش كے مارے حصور سے مجھے ليٹ كتيں اور آب كے زخموں كو دھونے لكيں -حضرت على المرتعني رَمِ اللَّه وجهرهُ هال سے بانی گراہے سکھے۔ جب جضرت فاطمہ نے دیجیا کہ اِنی سے زیا وہ خون کی روا ہے تو بیٹ تی کا ، یک شیرا طاکرنگا دیا جس سے خو ت بند ہوگیا ، مجرحفور نے فرایا؛ اِشْتَکَ غَضَبُ اللّهِ عَلی تَوْمِ دَشُوّا دَجُهُ دَسُولِهِ بِيَهُمُورُهُ رِيعِدَوْلِيا آمَةُ هُمَّ، غَيْرُ لِعَوْجِي فَا يَنْهُمُ مَدَ يَعْلَمُونَ اس مَصَهِ بِعِد ٱلخَصْرِتِ صَلَّ النَّرِط بِهِ وسلمَ محدبن لمدكوه ضربت سعدين بزيت كا مال معليم كررنے سمے بہے ہميم، بهضرت محد بن سلمينے حضرت معد کو تقومین میں زخمی پایا د ن پرتیہ تلوار اور نیز ہے کے سٹرزخم سکھے ) ن میں فقيط رمتي حيات باتى تقها . حصرت محمد بن سهمدے كما كه مجھے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم نے حکم دیا ہے کہ میں دیکھوں کرتم زیدواں میں ہو یامُردوں میں جھٹڑت سعد لنے دھیجی ۔و زمیں بورب ديا أمي مردول بين بور . رسول مدسل الشرتعالي عديد وهم كي ضرمت بين ميز سلام بہنجان اور عرض کرن کہ سعد ہن ۔ بیٹ آپ سے گدارش کرنا ہے کہ اٹر تعالی آپ کو سماری طرف سے اچھتی سے اچھتی جزا دے ہواس ہے کسی نبی کو ان کی اتب کی طرف سے دی ہے اور اپنی توم کومیراسلام بہنچا نا اوران سے کبنا کمراگرکوئی زشمن ہمہارے بغیبر یک رہا رادہ قبل بہنے جائے اور تم میں سے ایک بھی زندہ ہو تو خدا تعالی کی ہارگا ہ میں تمہارا كونى عذر قبول منهو كا - حضرت سعدم كبركر واصل كن بوكت - حضرت محد بن سلمه سف حصور کی خدمت میں صورتِ حاں عرض کر دی جھنورنے بیسن کر فرمایا ، التدامس پر رهم کرے ، س نے حیات وموت بیں خدا ورسول کی خیرخواہی کی۔ ہے

له سيح بخاري مزدة أمد - لله استيعاب وموامِب

اس عزوہ میں مسلمانوں میں سے مشرید کچھ کم وسیس شہید موسق ، بن نجارے ان سب کے نام دیتے ہیں جن میں میارمباجرین میں سے اور ہاتی چیا سٹھ انصار میں سے ہیں۔ م انتتام جنگ يرانخصرت مل الله في عليه والم شهرك كرام كى د شور برتشريف مع كت حضرت اميرحمه: و رمني اللَّدتعا ليُ عهرَ كي لا ثن مب يك كو دميجه كر فره يا كهُ اليها ورو يا كم نظمتيري نظرے کہی نہیں گزرا جھنرت ممذہ ساتوں آسما وں میں شیرخداا دیشیر رموں تکھے گئے ' بھرتمام لاشوں پر نظر ڈی لیتے سوئے فرمایا ، کے اَ فَالسُّهِ مِنْ لا عَلَىٰ هُ فُولاً و يَوْمَ القِيلَة فِي اللَّهِ مِن قيامت كدن أن كالتَّفِيع بور بعدار الصمم وياكه ل كو وفن كرديا جاست كيوب كي قلّت كابيره من من كرعمومًا وودوتين تین ملاکرایک ہی کپڑے میں ایک ہی تیر میں دنن کردیئے تھنے جس کوقرآن زیادہ یادہوتا اس کومقدم کیا جاتا ، دران شهدار پراس وقت نما زجناز ه مزمِ هو گنی بلکه ہے غنس ،سطرح خون میں متقرب بوسے و من کر دیتے گئے۔ ر رمنی اللہ تعا م منبم جمعین: سيدالشهدا راميرجمزه كواكب جاورمين وفن كباكي انكرعا دركوته ومتفي- گرمز دُعانجة توقدم ننتج ربيت - قدمور كوفرص خيت تومنه ننكار بها- الخصرت صبى الثرتعالي عليه وسلم ف فرمایا که منه کو ده صاحب دو ، ور قدمون برحرمل ده ال دو اچنا نجد ایسا بی کیا گیا . شده حعنرت معدب بن عميرب شهيد بوت ق ل ك ياس عرف بك كي تقى اس سرڈھا نیٹے تو ہا وَل شکتے رہے اور یا وَل جھیا ہے توسرنٹگا رہتا ،آنحفرت صبی الدّتعالیٰ علیہ وسلم کے ارشا دِمبارک سے سرکملی سے ڈھانپ دیا گیا ور پاؤں او خرکھا کشس سے چمیا دساتے۔

> له وفار الوفارللسمبودی - جزرتانی صلایا که صحیح بخاری - غزدة احد که خاری - غزده احد که خاری گذرهایی گزرهی

حضرتِ وسب بن تو بوس مزنی اوران کامھیتیجا حارث بن عشبہ بن تو بوس سجرماں جراتي مدينه مين أست رجب معلوم بواكه جن بيمول المصلى الندتعال عديد علم غزدة احد يرتشرلين مے كئے ہيں تواسلام لاكرما منرفدمت موستے ، فالدوعك يد كے عمد كے وقت معضرت ومهب جنی الند تعالیٰ عند بری بهادری سنے لڑے بمشرکین کا ، یک دستہ آگے بڑی تواريسن تيرون معامناه يا . دوند إلى نوات الوايت مبلكا ديا تيمسرا آيا تو تلوارس ارشت لراتے شبید ہو گئے ، ن کا تعبیّی بھی اسی طرح لڑکرشبید ہوا ۔مشرکین نے حصرت ومہب كوثرى طرح سے مثلہ كر ديا تھا۔ رسول احترصل الله عليہ وسلم اگرچہ زخموں سے نڈھال تھے مگردونوں ل شوں میکھڑے سے اوجھنت ومب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ فَا لِنْ عَنْكَ مَرَا حِنِ . ﴿ اللَّهُ تَجِدِ سِن النَّي بُودِ مِين تَجِدِ سِن راضي بول حصرت وسب کو لحدیس کی گیا توحفور قدر صلی ایندتعالی علیدو کم نے ان کا سران ہی کہ چادرسے جیسے دیا، مگرو دیا . سی نصف ساق پک پنجی اس کیے حصنور کے ارتباد سے پاؤں برحم مل ڈان دی گئی بصرت عمرنی روق او حصرت محدین فرقال تن كيكرتے عظے كمكاش مم فداته الى سے مزن كے حاب ميں مليں اله حصرت عبدالندين غمروبن حزام كاجنازه اللها يأكيا الوانخصن شعلي مندعلميه وسلم نے ایک روسنے و الی عورت کی اوا زمنی اور دریا فت فرایا کہ بیکون ہے ؟ حرض کیا گیا كمقنول كى بهن يا ميحومجى سب - فرياياكه يكور روتى سب ؛ يا فرماياكه نه روست ، كيونكد جنازه الخضنة نك فرضفة اس اسينه بازون سے ما بركرتے رہتے ہيں۔ محمد ترمذي وابواب تفسير إلقرآن مين حضرت مابرين عبدالتريني اللدتعالي عندس روایت ہے کہ اکففرت منی نارتعایٰ علیہ دیم مجمد سے فرطایکہ تو عملین کیوں ہے ؟ میں نے

کے مخاری ۔غزوۃ امد کے مخاری رباب ما ریکون می امنیا حتر علی المبت ) عرض کیا یارسول اللہ المیرا باپ اُصرکے دن شہید ہوگی اور قرض وعیال چوراً یا۔
آپ نے فرما یا کیا میں مجھے بشارت مذوول کہ فد تعانی تیرے باپ سے کس طرح میں سے ؟ اللہ تعانی نے کہی شدائے احد میں سے کس سے ہے ہود کلام نہیں گیا ، مگر تیرے باپ سے روبرو کلام کیا اور کیا مجھ سے مانگ کہ تجھے عطا کروں تیرے باپ سے روبرو کلام کیا اور کیا مجھ سے مانگ کہ تجھے عطا کروں تیرے باپ سے موجا قل اسے برورد دگار! تو مجھے جات دنیوی عطا کرتا کہ میں دوبارہ تیری یا ایس شہید موجا قل مرب عزوج ل نے کہ کمیری طرف سے وحد و بوجی سے کہ وہ دم کرون با کی طرف نے وحد و بوجی سے کہ وہ دم کرون با کی طرف نے وحد و بوجی سے کہ وہ دم کرون با کی طرف نے وحد و بوجی سے کہ وہ دم کرون با کہ فرن اُل ہوتی ؛ وَ لَا تَحْسَبُونَ اللّٰ بِنِی کُلُون مِن مِن وَ اِلْ مِن کُلُون مِن اُلْ کُلُون کُلُون مِن اُلْ کُلُون کُلُون

حصرت عبد الله بن جمیرتیرا زازوں کے امیر محقے ، جب ان کے ما خو مرف
بیندآ دمی رہ گئے تو اسٹرکین نے ، ن پر تملہ کر دیا و و سب شبید ہوگئے ، اگر این ما کہ کو شہ
چیوڑا ، حصرت عبد مند بیلے دہمنوں برنبر مھینگئے رہ ، جب تینتر ہو گئے تو نیز و سے کام
لیمنے لگے ، جب نیز ہمی فوٹ کیا تو توارت اڑتے رہ ، بیان نک کہ شہید ہوگئے ، کفائے
آ ب کے جمد کو بُری طرح سے مشد کر دو بھا ، آب کے بی کی صفرت توات بن جمیر نے
لوں سے گڑھا کھو دکر آ یہ کو و فن کر دویا ہے

سینرت عمروین جموح کنگرفت سخے ۔ ن سے کماگی کہ آپ معذور ہیں ،آپ پر جہاد فرمن نہیں ، مگر دومسلح ہو کر شکلے اور رہن کے کہ مجھے امیدہ کے کہ میں اسی طرح بہشت بین نہو کروں گا - بھر قبعہ روہ کر لوں وئی کی بخ فدا یا مجھے ضہادت نعیب کر اور اسپنے اہل کی فرف محروم والیس مذا ا - چن مخبر میں ضہید ہو گئے ۔ تھ

کے طبق ت ویں سعد

ع داد مواد - عزوة احد

كه بستيعاب اين فبرالبر

الريط ويهورا في المنظمة المنظ

جب آنحصرت سل خدتوں مربے دکلم نسار کے محق بی عبد رشیل ہیں ہیںجے تو ان کی پورٹول کو دیکھ کہ اچنے منفولین ہردوری (ں - آنکھوں ہیں " نسو بھر ل سنے اور زبان مٰ ہارک سسے شکلل ا

امّا کھ مُنوَةَ فَلَهُ بَوَاکِی که مین حمزه کے لیے کوئی اُسے وہ اہاں نہیں میں حمزہ کے لیے کوئی اُسے وہ اہاں نہی میں میں کر حصرت سعد بن معا فی نوروں کے ہیں گئے اور کی کہ جاب سول اللہ مسی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دم و دلت پر جاکونوں کرو ، چنا نینہ نہوں سنے الیابی کیا۔ سطرت عالمت معدیقہ رہنی اللّٰہ تن و عنبا فروق ہیں کہ ہم بھی شامل کریے ہوگئیں جصور

له میرت این شام که طبقات این معد علیہ العتوق وہ اسلام موگئے اور سم رور ہی تھیں ، بہت جا گئے بنی زعن رہنے اور سو گئے نہ بہت جا گئے بنی زعن رہنے اور سو گئے نہ مجرجی آ نکھ کھی اور رونے کی آواز سنی تو فرمایا کی تراب کک رور ہی ہو ۔ یہ فرما کی بہت ہے کہ اور ان کیلئے اس کے ازواج وا دلاد کے سیاے وُما سے فیر فرما ہی ۔ وب مسج ہوئی تو آپ نے اور ان کیلئے اس کے اور اور یا۔
اس وا قد سے آ مٹے برکسس کے بعد یک روز سخت بن صلی الدّ تعالی علیہ دیلم اس طریق کو نظے اور شہد گئے اصریر نماز جنازہ بڑھی ۔ س کے بعد آپ نے نزم بیف

يررونق افروز مجركه فطهر ويات

إِنِّهُ فَرُطَّنَكُمُ وَإِنِيْ وَاللّهُ لَا كُنْفُرُ إِنْ تَخُوضِى الدَّاقَ وَإِنْ الْمُحَلَّيْتُ مَفَاعٌ خَفَلَ فِي الْوُرْضِ المَفَتَ عُ لَارْضِ وَإِنْ المَفَتَ عُ لَارْضِ وَإِنْ وَاللّهُ مَا أَمَا ثُنَّ عَمَيْكُمُ النَّ الشَّرِكُو بَعِدى وَلَكِنْ النَّا النَّ عَلَيْكُمُ النَّ

شه بخاری کآب الخائز - إب استؤة على الشهيد که قرط آنجههشش قوم دود تا اسباب آبخور ا درست كندمنتی ۱۰ ب

## غروه بني نصير

يه غزوه ما و ربيع الاول مستنه على مواجس كي وجرسے نقص عبد سابق تقى بيوعا مر کے دو تخص جن کے ساتھ رسول لند ملی اللہ آق ال علیہ دسلم کا حد متحا، مدیمہ مؤرہ سے کہنے ابل کہ طرف تکلے ۔ راستے میں عمرو بن امیر ضمری ان سے ملاء اسے معلوم ندیمت کہ ہور النّہ كح جوارمين بين واس منے دونوں كوتىل كر ديا- رسول الترمسي اللہ تن كاعلية وم في مطالبة دیت کے سے بونفیرے مدومانی وانبوں نے جاب دیاکہ آپ تشریف رکھے بھم مشوره كريتے ہيں اپس يهول الله صلى الله تعالى عليه وسم حصرات الوبجروعمه وعلى جني ليدهم وغیرہم کے ساعدان کی بیٹ دیوار تھے بیٹھ گئے . میود نے بی نے مدد دینے سے اس بات پراتف ق کرمیا کہ ہے خبری میں دیوار پرسے آپ پر حکی کا پاٹ بھیک دیں جھٹر جبرتیں عدیالسلام نے آپ کو الملاع کردی ۔ سپ فوڑ وہ ں سے مدینہ منورہ تشہیت لاتے ا در منگ کے لیے تیا رہوگہ ان برحمد اَ ور موسے - بنو قریشہ بھی برمبر پہکا رہتے -" خركاراً پ نے بنونىغىر كو دار د طن كرديا - بدي شرط كدان كو احبازت دى كەج مال وھ ا دنٹوں برے ماسکیں سے جائیں اچنا کچہ وہ اسپنے موال سے کر خیبر میں اور لیعضے ذرعا واقع ن میں جیلے گئے، مگر ہو قریقہ برآ پ نے ، صان کیا کہ ان کو ، من وسے دیا جماوی الادن مين مزوة ذات الرقاع سبواء رسول الندملي اللدتعا ليعليه وسمر بنومجارث او يخوتعب کے تعدیسے نید کی طرف نیکے گرت ل دقوع میں مذا یا۔ اہم منی ری کے اس عزوہ کو غزوہ فببرك بعدبتا الب مكن من كريغزوة وو دفعه وابر معلوة الخوف سب سے يبلياسي فزوه مِن بِرْمِعي حَيّ - اس مِين فورث بن حارث كا تعقبه بيت آبا-

له صبح بخاري مع قسطلانی . باب مدمیث بی نعتیر-

# غزوة دُومته الجنال

ما و ربیع ال ولسندهم میں دومة الجندل پیش آیا، گرق ل و فوع میں نہ بیشون میں خزو و مربسین یا غزد و بنی المصطلق ہو جس میں بنو المصطلق مغلوب موستے قضدًا فک یعنی حضرت و تشد صدلقد رصی الله تعالی حنبا پرمنا فقوں نے جو تبمت لگائی تھی، وہ بی غزوہ سے والیسی پر پیش آیا۔

#### غزوه احزاب

ما و وی تعده مصنه میں عزوہ احزاب یا عزوہ خند ق وان بی وی بنولفنیر حبا وطن ہوکم نیم بر ایس آرہے تھے ، انہوں نے مکہ میں جاکر قریش کومسلما نور سے مڑنے پر انہا را اور دیگر قبائل عرب دغوغان ، بنوسیم ، بنوم و ، بنجع ، بنواسد ، وغیرہ کوبھی ، سپناساتھ ملالی ، غرض قریش و میہود وقب کل عرب بارہ مبزار کی جمعیت ، کے ساتھ مدینہ کی طریب برہ مبزار کی جمعیت ، کے ساتھ مدینہ کی طریب برہ مبزار کی جمعیت ، کے ساتھ مدینہ کی طریب مغزوہ کوغزوہ اس عزوہ میں تمام قبائل عرب و میہو دشائل تھے ، اس واسطے اسس عزوہ کوغزوہ اس خراب دحرب مبنی طالقہ ، کہتے ہیں ، کفار کی تیاری کی خبرس کرجن پر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و ملی اللہ مسلمت نہیں ، عدینہ اور دشمن رصی اللہ صلی عنہ میں ، عدینہ اور دشمن سے درمیان ایک خند تی کھود کرمقا بلہ کرنا جاسیے ، مب سے اس رائے کو پسند کیا۔ رسول اللہ صلی ادارت ای کوپسند کیا۔

اله يموضع ومشق دهديد مؤده كے درميان وسش سے مات منزل برسے .

تجهيج ديا ا دربذات تشريف تين مزار كي حمعيت كے سرمته شهر نطحے ا ورسا في طرف ميں سلع کی بہاڑی کو پس پیشت رکھ کرخند ق کھودی ۔ اس واسطے اس غزو ہ کوغزو ہ فند ق تجعى كيهتيرين وخززق ككوويف مين حصورعليه الصلوة والسلام ميمى بغرض ترغيب فودشال تقے۔ کفارنے ایک ہاہ محاصرہ قائم رکھا۔ وہ خذق کوعبور زکرسکتے تھے۔ اس لیے دُورے تیرا در پیتفر برساتے تھے - ایک روز قرابش کے کچھ سو رعمر دبن عبد دغیرہ ایک جگہ سے جہاں سے اتعا ڈاعرض کم روگ میں ، خند ق کوعبور کرسگئے جمرو مذکورے مبارزطلب كي جعفرت على كرم المدتعال وجبه آسك برص اورعوارس اس كا فيصله كرايا. بير ديجه كرباتي سمِرا بي مجاك مُلِقة أمركا , قريظه و قريش مين ميموث پڙگمئي اوڙ با وجو د مردی کے بوئم کے ایک رات بادِ ضرصر کا ایسا لمون ان آیا کہ خیموں کی طن بیں اکھڑگئیں ور كموايد چيوڻ سنة . كه نے كے ديگھے جو ابول پراك الث ب تے يہے - امتداد محاصرہ کے سبب سے سامان ،سدیجی محتم ہوچکا متنا ، س کیے قریش و درگر قبائل محاصرہ اٹھا سنے پرمجبور سم سکتے ' در بنوتر ایکر اپنے تندوں میں جلے آئے۔ اس عزوہ میں شدت قال کے وقت عصرومغرب الدبغول تعف طبر بھی قصامو کی منھی شہدار كى تعداد جيريتي - جن بين اوس كے بهروار حضرت معد بن معاذ رعني الذعبة بھي تھے -ان کی گی انگل تیر لگنے سے کٹ گئی مسجد میں رفیدہ الغماریہ کا خیر بھا ہوز ٹمیول كى مرجم پٹی كرتی تصین جعنور اكرم عليه الضاؤة والسلام ليے حضرت معدر بنی الله تعالی عنه كوعلاج كے بيے اسى خيمەمى جيج ديا، مگروه اس زخم سے عو شرمة موت اورا يك ما مح بعد انتقال فروا عجيمة - اس غزوه ميں رسول الشُّر صلى النُّدتعاليٰ عليه وسم سع متعدد معجزے کھوریں آستے ۔

ئے کفار کا بڑے زورتورے مدیز پر محارکن الخلعوں کا ٹابت قدم رہنا اور منافقوں سے کل ب کفاق کا سرر دس اور طوفان با دسے مشکر کفار کا برباد ہونا۔ یہ سب کچھ سورة احزاب میں منکورہے ۔

# عزوه بي فرلطه

جب آنحصنون مل الله تعالى عليه وسلم عزوة خذ ق سعد وا بس تشريب لات تو نما ذظهر سك بعد بنوة ويظرس جنگ كاحكم آيا- بنوة ويند نقص عبد كرك احزاب كيما مل سكنة عضه اس بيے حصور افر صلى لله تعالى مليه وسلم تين مېزار كى جمعيت كے سائخة وام بوستے اور پیس دن ان کومی صره میں رکھا۔ آخر کار نہوں نے حضرت سعدین معاذ رصی اللہ تعالی عنه کو حکم منظور کرب معضرت سعد نے یہ فیصد کیا کم ن کے مرد قبل کیے عِائیں بحورتیں اور نیکے گرفتا رکر لیے جائیں اور ن کا «ل و ساب فنیمت بھی جائے۔ ال برأ الخفرت صلى الدّحال عليدو كم فرمايا ، مَعَيْثُ بِعُكْمِ اللَّهِ لَوْ لَا اللَّهِ كَان مُحْكِم مَا إِنْ فِعلالِ إِن عِلالِ اللَّهِ

د استثنار . باب ، بد آیت ۱۰

پښا کخه اليها بي کيا گيا - مر د ول کي تعدا د چهرسو يا سات سوتهي ، اسي پ رايمو راند صلى التُدتنا لي عليه وسلم كا نكاح مصرت زينب بنني الدّت لي عنها سے مواجن كا قعد قرآن کويم بي مذکورسے -

## ببعث ضوان وررم حديبير

ما هِ بهما دي ، لا ولي سننه مين غزوهُ بن لحيان بيش آيا ، مگر مقابله نه مهوا ، ما في يقوزُ الى رسول الشرصل المترتعا في علمية ولم ايك من رجا موصحا بركام كے ساتھ مديمة منورو سے عمره كے اراد و سے نبطے جعفرت ام سلمہ رمنی الترتعالی عن س مقد محصیں ، جب آپ دو محلیفہ

میں پنچے جو ابل مدینه کامیفات ہے۔ آپ نے عمرہ کا احرام باندها اور قربانیوں کو تقلید اشعاركيا يها سعة آب في تصرت بسرين سفيان كوفريش كى طرف بطور جاسوس بمياء جب آپ عسقان کے قریب غدیراسطاط میں پہنچے تو آپ کا ماسوس خبرلا یا کے قرایش معفارسمیت مکہ سے باسر مقام بلدح بیں جمع بیں اور آمادہ بیں کدآپ کو مکہ میں داخسل ند سوئے دیں۔ میس کرآپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کے صلفا رہے، بل وعیال کوکوفٹار كيا حائے تاكداگروه ان كى مدوكو آئيں توجميں تنہا قريش سے مق بلد كرنا پڑے بھنرت الويكرنے عرض كيا ؛ يا رسول الله ؛ آپ بيت لله كے تصدي سطے بي - آپ كا الاده مسى سے دواتى كا جيس ، آپ بيت الذكا رُن كري جيس اس سے روكے كا ، بم اس سے اور سے مد آپ نے اس اے کولیند فرایا اور آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب آپ مدیم کے قریب تینة المرامیں منبے جہاں ہے، ترکر قریش کے پاس مینے مباتے، تو آپ کی نا وقعوار بیندگتی. مرجیدالمانے کی کوشش کی تنی مگریز اسطی- آپ نے فرطایا اُ قعوا رکی نبیں اور مز رک اس کی عاوت ہے اجلہ ضرائے حابس الفیل نے اسے ، وک لیاہے قسم ہے اللہ کا جس کے اہتم میں میری جان سے رقریش مجھسے کسی ایسی ما مبت کاسوال مذکریں گئے، جس سے وہ حریبات الندكی تعظیم كريں ، مكر دہ انس میں عطا كردوں گا يہ اس كے بعد آپ نے تصوار کو جھڑک دیا وروہ اٹھ کھڑی ہونی اور آپ مڑکرعد میبر کی پرنی طرت ایکنے تیں پرا ترسے جس میں بانی کم تھا۔ موسم گر ماتھا، پانی جلدی ختم سوگیا ، در آپ کی خدمتِ اقدس میں پیاس کی شکایت آئی۔ آپ نے بانی کی ایک مُل کنوئیں میں ڈوال وی میں سے پانی کجٹر سے له تعدد امحار فل كي فرت فاره عاسى الله في را في عدد و فل و في عددك د یا مترا - ما ان د مال کا نشسان اور بهت دنشرکی میصوری نموا وراس کے عبیب باک پرغلامی کا وهبر مذ لگے۔ اس قسم کے امور کے میے خدا تعالی نے تصوار کو مکہ میں داحل مو نےسے روک دیا۔ الى مديد كمت اميل كى فامدير ب

موگی اور چھالک میں ابن دست میارک رکھ دیا تر آپ کی بھیوں سے چیتموں کی طرح پائی بھنے نگا- ان دونوں معجزوں کا ذکر سیرت رسوں مربی میں آئے تھے۔

ای بشناد میں بریل بن ورقار خزای آبی قوم کے چنداشخاص کے صابتہ خدمت آت میں حاصر ہوا کہنے لگا کہ قب کتیر پہتے ہیں حاصر ہوا کہنے لگا کہ قب کل کوب بن لوی اور عامر بن لوی حدید ہیں کے آپ کتیر پہتے ہیں۔ سول الله مسلی الشرات الی علیہ وسلم نے جواب ویا جہم کسی سے لڑنے نہیں آتے ، بلکہ صرف جراک مسلی الشرات الی علیہ وسلم نے جواب ویا جہم کسی سے لڑنے نہیں آتے ، بلکہ صرف جراک الور سے اراد سے سے آئے ہیں ۔ مرفائی سے قریش کو کمزور کردیا ہے اور نعمان بہنجایا ہے ۔ اگروہ جا ہیں تو ہم ایک مترت سکے لیے ان سے جنگ کا التوار کردیتے ہیں ۔ باتی لوگوں سے آگروہ جا ہیں تو ہم ایک مترت سکے لیے ان سے جنگ کا التوار کردیتے ہیں ۔ باتی لوگوں سے ہم خود سمجھ لیں گے ۔ اگر میں غالب آب قوں اور بھورت غلبہ و وہم بی اطاعت میں آنا ہا ہیں تو ایک کی جس کے ہا ہم میں میری جان ہے ۔ ہیں ان سے ضرور مرفار ہوں گا ، یہاں کا کہ میں کیلارہ جاؤں ۔ اللہ میری جان ہے ۔ میں ان سے ضرور مرفار ہوں گا ، یہاں کا کہ میں کیلارہ جاؤں ۔ اللہ اپنے دہان کی ضرور مروکہ سے گا جو

بدیل نے عرف کیا کہ میں آپ کا یا ان گرامی ان کہ بہنیا ووں گا ، چنا پخدوہ قریش میں آکریکنے دیگا کہ بیں اس مرد (رسول افٹر) کا قول من آیا ہوں۔ اگر جا ہؤلوگذارش کروں ان میں سے ایک ناوان بولا کرم اس کی کی بات سے سننے کے لیے تیا رشیں۔ ایک صاحب الرائے نے کہا کہ بیالی کیجے ہے اس سے من آسے ہو، اس پر بدین نے بیالی آئیا۔ عروہ بن صعود نے اٹھ کر کہا کہ اس نے ایک نیک امر پیش کیا ہے۔ وہ قبول کرلو اور محجے اس کے پاس جانے دوء پر ناکم اس نے ایک نیک امر پیش کیا ہے۔ وہ قبول کرلو اور محجے اس کے پاس جانے دوء پر ناکم اس نے ایک نیک امر پیش کیا ہے۔ وہ قبول کرلو اور محجے اس کے پاس جانے دوء پر ناکم اس نے بین ما صفر ہم ااور بدیل کی میں کے دارا فبدالمطلب کے عہدسے موالات کیا شا ، اس کی دوسے بدیل کا س موقد پر خدمتِ اقدس میں حاصر ہونا بغرض فیر خوا ہی ہیں۔ اس کی دوسے بدیل کا س موقد پر خدمتِ اقدس میں حاصر ہونا بغرض فیر خوا ہی ہیں۔

کلام کی اور دہی جراب پایا عروہ نے یہ الفاظ دہیں ای سے صرور رق رہوں گا ہ من کر عرض کی ہ اسے محمد ابتا ہے اگر آپ نے اپنی قوم کو بالکر بناک کر دیا۔

س آپ نے عرب کسی کی بابت سنا ہے کہ اس نے آپ سے پہلے ، ہے ابل کو طاک کر تیا ہو اور اگر قریب شی نیال ہ آگے تو آپ ان سے امن ہیں شر ہیں گے کیو نکہ القدی تھی میں شرار ہیں گے کیو نکہ القدی تھی میں شرار ہیں گے کیو نکہ القدی تھی میں شرار ہیں گا۔

دکتہ ہوں اور ، خلاو کو دیجت ہوں جو اس لاتن ہیں کہ آپ کو چھیوڑ کر بھی گر ، ت کی ہی میں اللہ میں ہیں ۔

حضرت الو بحرصہ بی بینی اللہ تعالی عد نے بیس کر کسا ، مصفی بھر ، ت کیا ہم میں دوجھڑ کر بھیاگ با بین گئے ۔ میں پرعروہ او ماک می کون ہے ؟ جو اب ملا ، او بکر ،

پس وہ جھڑت الو بحرید بین بنی مذہبی ہو ہوں نی طب ہوا ، تسم ہے سی ذات کی بس دہ جھڑت الو بحرید بین مذہبی ہے اگر مجھ پرتیا افقی ن نہ ہو ، جس کا ہدا ہیں سنے نہیں ویا تھی بین نہ ہو ہیں ہے اگر مجھ پرتیا افقی ن نہ ہو ، جس کا ہدا ہیں سنے نہیں ویا تو جس کے اس تھ بین ہو ہیں ۔

ہے ہو وہ آن کھرت معلی مات و ملے وسلم کی طرن متوج ہو جہ وہ آپ سے
کلام کرتا ، تو دسب مادت عرب آب کی رسین میں بک کو ہفوت ، اسس وقت
مغیرہ بن متعبہ نود مر برتو ر اپنے میں سے آپ کے سرم برک پر کھڑے تھے۔ جب
عردہ لین اپنے ریش مبارک کی طرف بڑھا ، تومغیرہ بغراض تعلیم نیاہ جمشیرس کے
المتے ہم رت اور کہتے کہ ریش مبارک سے احتد میں ؤرع وہ نے ، چھ میں کر چھپاکہ میا
کون سے ؟ جواب مل کہ زمیرا بہتی بمغیرہ بن شعبہ عردہ سنے برق کرکہ اوب وفا کی

له عربی میں مصص بظرانام کای ہے ، حضرت بو بجرنے، م کے بج نے مات کہددیو، می سی طروہ اوراس کے معبود کی تحقیرے ، و دلت کو فعد کی بیٹی کہا کرتے تھے ، لبذ، عردہ پر چوٹ ہے کہ لات اگر مد کی میٹی ہے ، تو مس کے بیے و دبیا جیئے جو قور توں میں ہے ۔ کام ایک نفوع دو کو دیت دینی چی تھی میں جھنوت الو بجر نے عروہ کو مدددی تھی۔ یواس کی فرف تا ہا ہے۔

ماتأطىعليه محمددسول الله

مسهبیل ، د بعد آبت ، انگریسم ، اگریم با ختے که تو الله کارسول ب تو تھے بیت مندے منع منکرتے اور منتجے سے اوال کرتے وعلی سے ، بلکہ تکھ محمد بن عبدالنداور لفظ رسول الندکومٹا دے -

دیسول املاً، میل نشرتعالی ملیه وسلم ، دسیل سے متدکی تسم ابیں ہے شک امدکا رسول موں ، اگرتم میری نکذیب کررہے مود تو س سے میر بی رسالت میں کونی فرق نمین آم دعلی سے اسے مثا وو۔

حضويت على إمين الصنبين مناول گاء

ومسول المته ملى شرته العليدتكم المجعاس لفندكي جكر بتاق

ر حصرت علی بینی، مندتی می عند بتا دیتے ہیں او زیسٹور لفظ یسول الندکوٹ کر علی سے اس کی مبکہ محد بن عبد مند مکھو ہے ہیں ) آگے لکھ مشرط بیسے کہ قریش ہما رہے واسطے بیت ، مند مشرکین کا یا سنڈ چپوڑ ویں گے اور ہم ،س کا طواف کریں گئے۔

سندسر سندس التدکی تم بہم نہوٹی گے۔ عرب یکس گے کہ داؤ ڈالکڑمیں اس پر رسنی کی گیا ہے۔ ہو آئدہ سال ایسا ہوجائے گا ( جنا بخیہ ایسا ہی تکھاگیا) دیگر بنڈرط مے سے کہ تمریس سے جو کوئی آپ کے باس آئے خوا ہ وہ آپ سے دین پر ہو آپ لئے ہماری طرف واپس کر دیں گے۔

رقدفاله جن سے بهل ربیس آجا آب در بینے تئی مسلمانوں کے توالے کرت ہے۔
مسلمیل : یا محد بینج میں میں پر آپ کا محکورت میں کہ آب اسے میرے تونے کریں ۔
دوسول اللّه صلی النّد تعالیٰ عد ولم ابم ابھی سے بھی کسی بات پرمص کحت مذکروں گا۔
مسلمیل ، اللّہ صلی اللّہ تعالیٰ علیہ ولم ، اسے میرے پاس رہنے دو۔
مسلمیل : میں آپ کو اسس کی اجازت نہیں و بتا۔
مسلمیل : میں آپ کو اسس کی اجازت نہیں و بتا۔
مسلمیل : میں ایسا نہیں کرنے گا۔
مسلموٹ : در مہیل سے ، ہم نے تیرے واسطے اجازت دے دی۔
الجو جہند ل ، اے محترم ملین ! جی مسلمان ہو کرمشر کین کے وائے کیا جا باہوں المجورات کہا جا باہوں المجاری میں دیکھتے ہو !

روسول من مل الفرتعالى عليه وسلم ، الوجندل تسبركر ، ورثواب كى اميدر كو بم م، م م المبين قرات ، الله ترجيد خلاصى كى كونى مسبيل بيداكردس كا -

ایسن کر مرت عمر فاروق یمنی الله تعالی عند المحد کرابوجند ل کے ساتھ سو سے اور کہ رہے ہے۔ وہ کہ رہے ہے۔ وہ قومشرکین ہیں ،کسی مشرک کوتس کر نا ایسا ہے جیسا کسی کئے کوتل کر ڈالل این سعد اور بہتی وغیرہ نے لکھا ہے کہ رسول الله مسل الله تعالی علیہ وہلم جہتے ہیں ہینچ تو "ب نے قریش کو اپنے ارا دے سے مطلع کرنے کے بیے صفرت فرش بنا میں فرز عی کو بینے و فرش بن او جہل نے ارا دے سے مطلع کرنے کے بیے صفرت فرش بنا میں فرز عی کو بینے و فرق بن مور کرکے ان کی طرف بھیجا ۔ عکرمہ بن ابوجہل نے ساون فرف کو کو بینے و فرق کرنے کے ایس کے ساون اور فرش کرنے کے ایس کے ساون اور فرش کرنے کے ایس کرنے اور فرش کرنے کے ایس کرنے اور فرش کرنے گئے ، گرا صابی میں ورا حال ف نے واک ہے ، فراش نے دائے میں ورا حال ف نے دائے وہ بار سے خرا میں ایس کر میا ماجرا کہ درنا یا۔

ا مخصرت سلی ، شد تعالی معید وسلم نے حصرت عثما ن فنی رمنی مشر تعان عند کو ایک خط دے مراشات قریش کی طرف مجیجا ور فران کی میکر میں کمیز ویسینی فن و ملہ سے و کے

پرمتغق بیں۔ابانِ میں سعیدا موی سلے جواب تک ایمان نہ رائے تھے جھٹرت جٹمان کوپٹا ہ دی۔ اورا ہے ساتھ کھوڑے پرسوا کرکے مکم میں ہے آئے حضرت عثمان نے اسٹر ف قریش کو رسوں اسٹرنسلی مندتن کی علیہ وسلم کا پیغہ م پنجاہ اور نامتہ مبارک پڑھ کرا یک کیک کوٹ یاء مگروه وبراه نه بهریت-جب صلح نامر مکس بوگیا ا دروه اس سے فغا ذکے منتظر ستھے۔ تو فریقین کے پہنے تعل نے وزمہ ہے فریق کے ایک شخص پر پیتھریا تیرا را ۔ اس سے نٹرا کی جیم گئی، اس لیے فریقیں نے ذیق نخالف کے ? دمیوں کو بطور پرغناں اپنے پیس روک لسیام جنائخ بسول لتدصل شدتنان ميسية وملم شدسميل بن تمرو كوا ورششه كين مفي حضرت عثمان كو ابع دي دركي زيرع من ركد السر اثنا عن يا علط خرالي كرمفرت عن ن كرين تل كرد بي كن سب سون الدسل مدتعالي عدوم في بول كارفت کے نیچ سس وں سے بوت برمیعت رجس کا ذکر آب مذہب میں ہے ، اس کو بیت الرصون کہتے ہیں رحصرت عنماں چونکہ مُدّ میں عقبے اس سیتہ حصور اور بسلی النّدیّ ہ عدید کلم سے ، پناد يال إيقه بي كي ايتد بر مركه ، ن كو ببعث كي تشرف مِي شا مل كي جيب كه مبرت ر العلام الأمين بالتفصيل مذكور المع جب قريض كورس ميت كي خبر بنجي توده الرهيضادم معذرت كريم صلح مرى اورط فاين ك اصحاب جيمو". ديئے محنے -

بعب مسلم سے فاغ موت تورسوں لدصل اللہ تعالیٰ سیدونکم نے پنے اصحاب سے فرمایکہ اٹھو قربانیاں دواور مرمنڈ و سپ نے بین بار ایس فروی انگر کوئی راسٹ اسے فرمایکہ اٹھو قربانیاں دواور مرمنڈ و سپ نے بین بار ایس فروی اللہ تعالیٰ مل ہوگئی اللہ سے تعقیمات ام سمہ جنی اللہ تعالیٰ منہا سے یہ ندکرہ کی اقوان کی مدسرے میں مسلم مل ہوگئی المبیما کہ اسمے آسمے کا م

جب رسول الترسل الندتعالى منديونم مديبيس مديد مندمنوره من دابس تشريف للنه لا بوجندل كي طرح الوبصير تعنى منيت بن زمره مكيس مبال كراكب كي فدمت اتدس ميس حاسر موا . قريش في دوشخص وس كي تعاقب من بجيج بصنور عليد العدادة واسلام سق حسب معاجره بوبعيركوان دونول كي حواله كرويا ، جعب وه ذوا لحليفة من بينج توابوجبر نے ان میں سے ایک سے دیکھنے کے بہانہ سے تلواری اور س کا کام تم م کردیا ۔ دو مرابحاگ کرفد مت اقدس میں آیا۔ ابو بھیہ ہی س کے پیچے آ بہنیا ، اور آ تخضرت حل الترتعالیٰ علیہ وہم سے عرض کی کہ آپ کا وعدہ پر ابوجہ کا ۔ آپ سے قرما ، پر انہیں ہوا ، تو جہاں جا ہت سب جہالا جا اس سیاع حن کہ آپ کا وعدہ پر ابوجہ کا ۔ آپ سے قرما ، پر را نہیں ہوا ، تو جہاں جا ہت سب جہالا ۔ ابوجہ ل سی بھاگ کر ذو مرہ سے قریب ابوجہ سے جہا ہا ، ابوجہ ل سی بھاگ کر ذو مرہ سے قریب ابوجہ سے ما اور کر لیا ، قریش کا شامی است موالا میں افرانسی کی شرہ مجی افراد کی ما تقد ہوگئی ، ابوجہ نہ ابوجہ کہ میں کا اس میں خالب می ہوئے ۔ ابو بھیر د ابوجہ نہ سے خالب می ہوئے ۔ ابو بھیر د ابوجہ نہ سے خالب می ہوئے ۔ ابو بھیر د ابوجہ نہ سے خالب می نامر بھیجا ، ابوبہ سیر س وقت قریب الموت تھا ، وہ نامر مہا ۔ کہ اس سے باتھ ہی میں مخاکہ انتقا ں ابوبہ سیر س وقت قریب الموت تھا ، وہ نامر مہا ۔ کہ اس سے باتھ ہی میں مخاکہ انتقا ں کرگیا اور ابوجہ نہ اس میں میں منافر میں ما ضرفہ میت اقد س موگی ، ور مدینہ ہی میں ما ضرفہ میت اقد س موگی ، ور مدینہ ہی میں ما نشرفہ کے جہد میں ملک شام بین شہید ہوگیا ۔ مینی التحر تھا الجم الجمیوں ،

#### واليان ملك كوعوت سلام

مه مانات مذكوره كي سي ديكمو ررة في على الواحب

(محريول ال

رسون محمد محمد

روایوں اور برانیوں میں ویا سے اور ڈیلی آئتی، برانیوں نے ملک شام فتے کر یا تھی۔
مرق کی میرحالت موگئی تھی کہ لیے اسپنے پر یہ تحت قسط نطنیہ برا میر ٹی فوق کے حملہ کا نہ رہنے ہوگئی متی اس حالت میں استرقا کی سے اسپنے کام پر کی جس فہ دی کہ رو می ہوشام میں مغلوب کے بیس بہندسال میں وہ ایر نیوں پر ٹی لب ہیں گئے میں میں بیٹ کو ڈھی حد بیرسے فوس بہنے مو ٹی تھی اور حرف مجرف پوری ہوتی اپنے کے میں بیرے و نامسی و ساکور دمیوں کی فتح کی خبر بہنچی ۔ میر قال س فتح کے شکر نے کے بینے مص سے بہت المقدس میں بیا وہ گی ریول تھی صسی ، شریعا نی علیہ و می کی ایول تھی ۔ میں ان می میں بیا وہ گی ریول تھی صسی ، شریعا نی علیہ و می میں بیا وہ گی ریول تھی میں ، شریعا نی علیہ و میں کی میں بیا وہ گی ریول تھی میں ، شریعا نی علیہ و میں میں بیا وہ گی ریول تھی ۔

مصرت دحید نے وہ خط مرقل کے گورز شام حارث عنانی کوبصرے میں وسے دیا۔ اس نے قیصر کے پاس بیت المقدس میں بھیج دیا۔ قیصر نے حکم دیا کہ اس مرعی نبوت کی قوم کا کوتی آدمی بہاں ملے تولا دّ-اتفاق بیکہ الوسفیان جواس دفت یک ایمان شا ستے تھے۔ تاجران قریش کے ماتھ عُزّہ میں آتے ہوئے تھے۔ قیصر کا قاصدان مب کوریت<sup>یوں</sup> میں ہے گیا۔ ابوسغیان کابیان سبے کرجب ہم کوقیصر کے پاس سے گئے توک دیکھتے میں کاہ "اج بہتے ہوئے دربار میں تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے گرد اگرد امرائے روم ہیں اس نے لیے ترجمان سے کہا کہ ان (قریضیوں؛ سے پوچھوکہتم میں بلی فانسب س مدخی نبوّت سے کون ، قرب ہے ؟ وقول ابوسفیان ، میں نے کہ کم میں افرب ہول ۔ قیند ہے رمستندۃ دریا فت کیا ۔ میں سنے کہا وہ میرا چیرا بھائی سبے۔ قافلہ میں اس وفٹت عہدمز ٹ کی ول و میں میرے سواکوئی مذبخیا . قیصر کے حکم سے مجھے نزدیک ملایاگ اورمیرے ماہتیوں کومیری بعیشر پیچیے ہی ایک بیر قبصرے اپنے ترق ن سے کہا کہ اس کے ساتھیوں سے کہددوکہ ہی اس الوسفيان م سے اس مدعی نبوت کا مال دریا نت کرنا ہوں - اگر میر بھوٹ لولے تو بیکہددین كريتجوث بوناب- الرسفيان كاقول بك كراكر محجدية فريذ موتا كرمير عسائتي ميزتنبوط اوروں سے نقل کیا کریں گئے؛ توہیں اس کا حال بیان کرنے میں جبوٹ بول ،مگر اس ڈرسے میں سے ہی بولا۔ اس کے بعد قیصروا بوسفیاں میں بذریعہ ترجمان برگفتگوہوتی قبيص ١٠٦ مرعتي نبوت كالنب تم ميركيب ب الجوصفيات: ولاتزيف النهب حيث قیصو اک سے سے تیاتہ میں سے سی نے بڑت کا دعویٰ کیا ہے ؟

الإسفياك : شين.

مه يرسراتعد خشام يلمعري درد د فع معد ما معرف د فع معد ما معرف د فع معد ما ما المجاد

قیصر اک س کے خانمان میں کوئی وشاہ گزرا ہے ؟ بويسفيان ، نبير . قیصو ۱ اس کے پیراکار ہیں ایکہ و ہوگ ؟ الوسعيان ، كمزور وك . فنيصب ؛ اس سے بير وزيادہ تورسته بيں يا كم موتے جا ۔ ہے ہيں ؟ ا بوسفيان : نياده بورس بي -قیصو ؛ کیا س کے ہیں دوں ہیں سے کوئی اس کے دین سے نافوش وکر س دین سے تھرمبی جاتا ہے ؟ ا بوسقیان : نہیں۔ قیصب ، کیا دعو اے بنوت سے بیلے تمیں اس پر جبوث بوے کا کمان جواسی ؟ الوسفيان، نبير. قيصر اكاده ميكى رتام ( بوسفیان ، شی بیکن ب جوس را اس کے ساتھ معاہدہ صلح ہے ، دیکھتے اس میں کیا کرتا ہے و نیصر ،کیاتم نےکھی اس سے جنگ بھی کی ؟ الوسفيان، إل: قبصر بناكا نتجركياري الويسف ك عجيم مالب رسب اوركيمي وه قبصس و وتهين كياتعليم ديتاب ؟ پوسٹیان ، کتا ہے کہ ایک فداکی عبادت کرو فدر کے ساتھ کئی کوٹٹر کے مذ مشهراد برتب رسه آباؤا عبرا دجو کچه کہتے ہیں اوہ جبور دو ، نماز پیرسوء سج اوبور ماک دامن

- 19 - and 18 18 / 10-اس گفتگوسے بعد قیصر لے ترجمان کی وسا هت سے ابومنیا ان سے ب کرئم سے اس شربیف النب بتایا ، پنجمبراین قوم کے انتراف میں سے معوث مودا کرتے ہیں. تریے ماکد بم میں سے سے نے سے بہتے بوت کا دعوی بنیں کیا راگریں سون قوم سمجو بیٹ کہ سے ا بن سے بیدے قال کا افتراسی ہے۔ تم نے کہاکہ اس کے فائدان، میں کوئی بادش انہیں گزار ، گرا سے اسوتا تومیں خیال کرڑ، کہہ وہ اپنے ملک کا طامب ہے۔ تم نے کما دعوی نبوت سے پہلے م وہ میں تھی یا مکذب تنہیں ہوا۔ اس سے بیں نے بہتیان میاکہ یساننہیں ہو سکتا کہ دہ لوگوں پر و جمع نا من وسے اور وہ خدا برخوف ماندھے۔ تم نے تا پاکہ کرنز دروگ اس کے برویں۔ مینمبردی کے پیرور نان) کمنزورلوگ ی دواکرتے ہیں ، تم نے ذکر کیا کہ اس کے پروزیودہ بورستہے ہیں وین وایمان کا ایمی دل وتا ہے ۔ یاں ، سکرد ، دی م وکامل موب تا ہے۔ مرسف بتایا که اس سے بیرووں بن سے کونی مرتدسیں ہوت یاں، کا یمی حال ہے کہ جب اس کن بشاخت واذب ول بن مربات مرمانی سے تورہ دن عصر نسب کل جم اے کہاکہ وہ عید مشکی منہیں کرنا۔ چینمبر عید منسی وڑ کرتے ، تم نے بیان کیا کر جننگ میں کہیں مدن اب سبتے من الا وربعی وه - پینمبرون کامیمی قاریجا کرتا ہے ، مگرة خاکار نتی پینمبروں ہی کو ہوتی ہے ، صریاتے دین کے مبلب ان کلو، بین مو، کرتا ہے۔ تم نے ان کی جنگلیمات بیان کیں. گر تر سے کے سو تومیرے قدم گاہ تک اس کا قبصنہ سوجائے گا۔ میں مانیا متد کہ وہ سے ل ہے ، الگر مجھے رہنی ں مزیخی کہ وہ تم میں سے موگاء اگر مجھے بیتین ہوت کہ اس تک پنج موز ک تو میں اس کی فدمت میں ما معنر عوالے کی تکیف گو، راکر تا اور، گرمین اس سکے پاس ہوتا، تو اس مسلمے باؤں دھوتا اس مسکے بعد رپول، فدسی اشرقعا کی ملیدرسمم کان منہ مبارک پڑھا گیا' لسے سن كرامرية روم نے مبڑا تتور وشغب مرباكيا، الوسفيان اا ور مس كے بهرا بى الصستار بي كي

قیصر مقی میں جلا آیا اور امر انتے روم کو قعر شاہی میں بھی کرکے مکم دیا کہ درواز سے بند

کر دسیتے جائیں میم ایوں خطاب کیا ، اسے گروہ روم ! اگرتم فلاح در شدک طالب موادر طبیت

ہو کہ تمہا را طاک بر قرار رہے تو اس بنی پرایمان لاؤ ، بیس کروہ خران وحتی کی طرح درازو لا کی طرف ہو ۔ گے انگران کو بندیا یا ۔ جب سر قل سے ان کی نفرت در بھی اور ان سے ایمان سے ایوس ہوگی تو کہا کہ ان کو میرے باس رقل دوران سے یول خطاب کیا ؛ بیس تمہیں آنا آتھا کہ ایوس ہوگی تو کہا کہ ان کو میرے باس رو اوران سے یول خطاب کیا ؛ بیس تمہیں آنا آتھا کہ اسے می ایس سے نوش ہو گئی ہو ، سومی سے تم کو مستحکم بایا ۔ بیس کر انہوں سے تیم کو میرا کیا اور اس سے نوش ہوگئے ۔

اس سے نوش ہوگئے ۔

٧ - خسروبرديز سرمز بن نوشيروال شا د ايران كو يول مكها كيا -

شرق ندا کا آم نے کرج برامبر بان بایت م دالا ہے
افتہ کے رسول محر کی طرف سے کسری ایر فاری
کے نام سلام سی برجی سفے بریت کی پرٹری کی
اور الٹرا وراس کے رسول برای ان لایا اور
گواہی وی کہ کوئی میود بحق نہیں ۔ گرف دایک جرکا
رسول ہے ۔ میں بھے دعوت فدرائے عزد میں کی
طرف بن کا ہوں کی تکہ میں تمام لوگوں کی
گوج زندہ ہوا در تا بت ہوجا سے کا مراد میں
کو جوزندہ ہوا در تا بت ہوجا سے کا مراد ہیں

کے بیٹھردمنتی وسرے کے وسط میں واقع ہے ۔ نے اوا ہمب رزنی

فعليك الثمرالسجوس ـ

اگر توسف مزمانا تو مجوسیوں کا گناه مجھ برہے۔

محديول لت

الله دسول محمد

علاقة بحربن كسرى كے زمر فرمان تھا۔ و بل اس كى طرف مندر بى سا وى قبدى تتيمى نا تب السعطنت مخفاء رمول الشرصلي الشرتعالي عليه وسم سلنے اپنا نا مدمها رک حضرت ورانتر بن عذا فہ قرشی ہی کو دے کر محم دیا کہ اسے ماکم بحرین کے پاس سے مبادّ. ماکم موصو ن نے وہ نامہ خسرو برویزے یا س مجیج دیا ، جب وہ پڑھاگیا تو پرویزنے اسے بچاڑ دیا جب آ تج صنرت صلی الله تعالی علیه وسلم کوخبر ہوتی . تو آپ نے پر دیز اور اس کے معاونین پر مانہ ما فرائي ؛ وهسرطرح بإره بإره كيے جائيں ، چنائجبر ايسا بى ظبور ميں آيا ان كى سطنت ماق رہی، دولت وا قبال نے منہ پھیرمیا اوروہ ماک موسکتے۔ اس بر بادی کی کیفیت یو گئے ہے کہ پرویزنے نامۂ مبارک کوچ ک کرنے کے بعدا پنے گورز کمین باذان کولکی کہ اپنے وو دلیر آدمیوں كو عجاز ميں ميبج تاكه ، من مذعي نبوت كو بجر كرميے باس لائيں ، باذان في لين قبروان إلويه اورا كيشخف فرخسره نام كواس عزمن مح ليه مدينه مين مجيها اور بابويه سے كهد دياكه اس مدعی نبوت سے کلام کرنا اور اس کے حال سے افلاع دینا ، یہ دولوں بارگاہِ رسالت میں حاصر مبوستے۔ بابویہ نے صنیقت مال عرض کی ۔ انخصرت صلی اللہ تعالی علیہ دیکم نے فرمایا ككالميرك إس أورجب وه دوسرك ون حائشر فدمت موسة لو آب فرمايا ا فلال مینفی فلاں رات کو ضرائے کسریٰ کوتس کردیا، اورس کے بیٹے شیروریا کو اس پرمسلط کردیا۔" وہ بولے آپ یہ کی فرما رہے ہیں۔ کی ہم اپنے بادشا ہ زبا ذان، کو یہ اطلاع کردیں ؟ محضورعلیہ الصّلوّة والسّلام سنے فرایا 'اِ ںمیری طرف سے اِسے پہنے ہیے د وا ورکبہ د دکہ میرا دین ، درمیری حکومت کسریٰ کے ملک کی ، نتب ٹک مینج جاستے گی اور

نه میم بخاری کتاب انعلم دکتاب الجباد که اصاب تر جمه جیره

د باقد ن سے ، بیری کبر دو کہ اگرتم اسازہ ما کو تو تب رہ ماک تم ہی کو دے دیا جائے گا۔
دونوں سنے دائیں آگر باذان سے سارہ جا کبر سنایا۔ اس پر کچھ عرصہ مزگز رہنا کہ شیو ہر
کا خط باذان کے نام آیا جس میں مکھا تھ کہ میں سنے اپنے باپ پر دین کو قتل کر ڈان کی پیم
دہ اسٹر ب فارس کا قبل جا ترسمجہ تا بین اس لیے تم نوگوں سے میری اطا عت کا عبدلو
ادر اس مدعی نبوت کوجس سے بارے میں کمسری سنے تم کو کچھ مکھا تھا اگر مجانا مت کو بدلو
یہ دیکھ کر باذان مسلمان ہوگی ا درا ایر ان جو پین مجھے اسب ایمسان سے آسے۔ اس سے
جمداہ بعد شیرو یہ بھی مرگیا۔ فارس کا آخری بادت دیزد جردشہریار بن شیر دیہ حضرت
عثمان رضی الٹر آن ان عند کے عبد میں قبل ہوا۔

س - اصحد نب شی شا و مستند کی مامتر مبا رک لکھا گی اس سے الفاظ میہ بیں ،

شروع فد کان م کے کروبر البرین بایت جم و ما اللہ کے اس المحدی طرف سے بھائی شا و صبشہ کے نام ۔ توسد می برترے ہائی شا و صبشہ منکر کرتا ہوں جس کے سواکو کی معبود بحق نہیں۔ منکر کرتا ہوں جس کے سواکو کی معبود بحق نہیں۔ وہ باوث و سب ایک ذات صلامت میب میں گوائی ویتا ہوں کے صبیح والا ینگہان اور ایس گوائی ویتا ہوں کے صبیح ، بان مرکیم وجم اللہ اور اللہ کا کلمہ وجمعے اس سف القارکی وجم اللہ اور اللہ کا کلمہ وجمعے اس سف القارکی وجم اللہ بتول طعیتہ عفیف کی طرف وہ بارو رہونی میسی بتول طعیتہ عفیف کی طرف وہ بارو رہونی میسی کے ما تقدیمی فدانے اسے بیداکیا، بنی روح سے اوراس کے میں غدانے اسے بیداکیا، بنی روح سے اوراس کے میں خواس کے ما تقدیمی فدانے اسے بیداکیا، بنی روح سے اوراس کے میں خواس کے بیداکیا، بنی روح

بهم الله الرحل الله لى المى شى ملك المحبشة سلام النه لله الله ملك المحبشة سلام النه فالله المداليك ألله الله الله الله هو الملك القدوس المسلام المبري والشهد النه عيسى ابن مرويع دوح الله والملية الماه الى مريع دوح الله والملية المحبينة حسملت والطيبة المحبينة حسملت البيسلى فخلقه من دوحه ونغنه المساخلة المربيدة والخادعوك

الى الله وحدة لاشربيك له و
الى موالات على طاعته وان
تبتعنى وتؤس بالمسلاى جاء ن
فائى دسول الله المسيك وان
ادعوك وجنودك الحسب الله
عزوجل وقد بلغت ونسمت
فاشها نصيعتى والسيلام سلى

کواپینه با تقاست اور پی کچے بلاتہ میوں الندکی طرف جود صد الافر بیسب اور اس کی الماعت پر مودان میں کی طرف اور برکہ تو میری بیروی کرسے اور ایمان دانے اس چیز پر جو مجھے طی کیونکہ میں بی طرف النّد کا دمول ہوں اور میں کچھ کواور تیرس مشکر د رس کو النّد عل دی کی طرف بل تا ہوں ہیں سنتھر د رس کو النّد علی حرف بل تا ہوں ہیں سنتھر د رس کو النّد علی حرف بل تا ہوں ہیں کو تیول کرو و الساوم علیٰ مین ا بین المھدی۔

Jords )

جب یہ نا مذمبارک حمزت حمروین ، رینمری کے ابتہ صحرینی شی کو مل تو اس نے اسے اپنی مشخصوں پررکی اور پخنت سے انزکر زمین پر جینہ گیا ، مچھڑا ہے اسلام کا ، علاان کر ویا اور نامزم باکس کو اچھی وائن کے ڈہے میں رکھ لیا اور ہے جواب مکھنا ،

شروع خدا کا ام مے کرج برا اور بان نها بی تم والا ہے۔ الٹر کے دسول محرک نام نجاشی احر کی طرف سے۔ یہ دسول الٹرآ پ برسان م اور الٹرکی رحمت ا ور الند کی برکتیں جس کے ہوا کوئی معبود بحق نہیں ۔ اس نے مجھے اسلام کی طرف مرایت کی وا کا بعد یا رسول الٹر نجھے ۔ پ کا نام ملاء آ ب نے جو تعزیت میسی کا صال ب ین کی ہے سوآسمان فرق بین کے ب کی می کرچھنریت ہیسی

بسعرائله الرحنن الرحيم و المائع على المحمد وسول شه من النجاشي اصحمة سلام عليك يا رسول شه الدعمة ولا عليك يا رسول الله وبركات المذى لاالمه الا هوا لمذى حداثى بلاسسلام الا هوا لمذى حداثى بلاسسلام اما بعد ققد بلغنى كتابك يا رسول امن حكما ذكوت من امر عيبى فو دب المهاء والادمن أن عيسى ل

عليه المستنوة والسادم لايزيد علىماذكرت تغووثا اشركسا ذكوبت وقندعوفنا ما بعثث ببر علينا فاشهدا ذك دسول الله صادفا مصدقا وقدبا يعستك وبأيعت ابن عسك واسلمت على يديه الله درب الغيلسين وقد بعشت الميك بابئ والناشئت اتبيتاث بنفسى فعلت فالى شهد ان ما تقوله عن والشادم عليث ودحسة الله وبركانتر

علية الصلوة والسلام اس ست فرره بحرجي ياد نہیں میں وہ بیشک بسے بی میں جیسا کہ آپ نے ذکر کی ہے اور ہم نے سی ن پ ہو کھے آپ نے ہماری فرف مکھ کرہیجائے ۔ ہیں ہیں گو، بی دین موں کہ آپ لتر کے رسواص دق معدق ہیں اور میں نے سے کی مبدت کی ور آمی کے چھیے ہے بھائی کی بیت کی وراس کے باتترير شدرب العالمين كحد ليحاسلام لاي وا میں آپ کی خدمت میں کیے بیطے کو بھی اسوں اً رأب مِيامِت بن كه بن خوده صر مرمبا دُن تو تیار ہوں بیں میں گوای دیتا ہوں کہ کپ جو بكحه فرماتے بین حق ہے و شارم علیك -28/23/20

اصمحركورمول التُرصل متُذِيِّ ل عليه وسلم نے عمروبن اصبضری کے ابت بک اور جم · بهیمانشاکدام حبیبه درمیرمعاویه کی بهن ، کونهاج کا پیغام دو ۱۰ورمهاجرین میں ست جواب بک مبشه میں میں ان کویہ ل بنجا دو۔ رشا دمبارک کی تعمیل کا کئی جھذت امرسیہ ہے حصرت خالدین سعیدین العام کو اینا ویل مقریکیا اور نبیشی نے رسول لندسل سدتها و علمه ولم کا بچاح ام حبیبهسته کر دیا « رمبرجو جارسو دینارت، وه نجی نود بی ا د کردیا ۴ تبییب کا پہلا فاوندعبیدا مذہن جش اسدی تھا۔ دونوں ہجرت کرکے مبتنہ میں بیلے آنے تقیم، مگرعبید تندمفرانی بوکرمرئیر تنها ، اس طرح ام قبیبه بیووره گئی تقییل .

من شی شف حضرت جعفر میار اور صفرت ام جیمبد اور دیگر مها جرین مبیند کو یک جو را میں ہوا کر یک جو اور دیگر مها جرین مبیند کو یک جو ایس ہوا کہ رکھے مریند منورہ کی طرف رود نہ کیا واس کے بعد دوس ب جہاز میں ہے بینے کومساجو کے ساتھ رسول الدمل الدمل الدمل الدمل کی خدمت میں ایک خط دے کر جھیجا جس میں لینے یوان الدمل الدن کا حال مکھا تھ میں ایک خط دے کر جھیجا جس میں لینے یوان الدمل الدن کا حال مکھا تھ میں ایک خوام مراز ب مقصود پر جینے گیا واس وقت رسول الدمل الدت کا حال مکھا تھے میں میں کھتے تھے ، مگر دوسرا جہاز سمندر میں ڈوب گی ورسب سوار بوک موسکتے ۔

امیمہ نجاشی نے سکسہ میں وفات پائی۔ انحفرت میں انڈت لی میے وسلم نے اسکے جنازے کی نماز فائبانہ پڑھی۔ رسول انڈنسلی النڈنٹ کی علیہ دسلم نے دوسرے نب شی کو بھی برناڈے کی نماز فائبانہ پڑھی۔ رسول انڈنسلی النڈنٹ کی علیہ دسلم نے دوسرے نب شی کے ایمان برام محد کے بعد با دفتا ہ مجوا۔ وعوت اسلام کا خط مکھا تھا۔ اس دوسرے نباشی کے ایمان کا حال معلوم نہیں۔

٧ - متوقس وليممرسر قل قيمرروم كابان گزارين و مفرت عاطب بن ابي بدته ك الميتواس كويه نامة مبارك مجيياً ي .

مشروح خدا ہ نام کے کرج بارامبر بان نبایت رم ال سے رائد کے بندے وراس کے رمول محمد کی طرف میں مال کے رمول محمد کی طرف سے مقوقش امر قبط کے نام میں ملام اس کی میروی کی داما لبعد میں بان ہو تجس نے بدایت کی میروی کی داما لبعد میں بان ہو تجس کے بدایت کی میروی کی داما لبعد میں بان ہو تجسکو دورت سن کی میروی کی داما لبعد میں بان ہو

بسعرائله برجمن الرجم من محمد عبدائله ورسوره لی المتوقش عظیم القبط بسالام عبی من التبع بیهدی شابعد فانی ادعول بذیاریش الاستلام،سم

جب معرت ہوئی قدہ در ن کے دو بھائی در س کا قرام کے دوں یا تربیس آدمی سے تجب کرکے کی کھٹنی میں مدید بھورہ کورو سامورہ ماری الب سے بوعے تھے داس مغربی و دیجی معفرت جعمر میں رہی بڑوں کے س کے دان تھے ہے۔ کہ ماری البیار کے اس کے معفرت جعمر میں رہی بڑوں کے ساتھ ہے۔ کے د تسلم بوتك الله اجرك مرتبي فان لوليت فعليك متعرا لقبيط يامل ككت تعالر كالمسة سواءً بيت وبيكم 🗴 نغيب الآالله ولالشوك به شبث و ديتخلا مصابعص دساما من دون الله و ب توبو فقوم شهدو باز مستمون.

دے گا تجدکو اندتواب وسر ۔ اگر تولے من مان تو تجه بر بوگا گنا و قبطیوں کا ، اسے ابال ب تم وطرت ليي بات كى توبيكما ب يم مل ور تم میں کدع وت مذکریں نگر منڈ کی اورتشر کیٹ مثمه بن اس کے ساتھ کسی کو ور سہناتے م ے کونی دوسے کورب سوٹ الذرکے مو كرده شاه ش توكيو تم كو دروكيم ول

( در الله الله )

حس رندن سے، صل نامة من ک ایک و ضیعی سیاح کو تمبر کے گرما گھ میں ایک والهب سے مدید اس لنے خالی کرسلٹ ن فروز کمید خان مرجوم و ان ساھانت عش زیر کا جارت میں لبطور ہدر پریش کی جو ب بک تسطیعات میں موجود ہے۔ س کے وو فوٹو سی وقت مارے زرنفر می بمت سے با معاق صل نفظ بنفظ معدد رعل کیا ہے۔ س ك وفير مين رمول مندصل المدته لى عديد وعم كى مراثبت ب بس كى وركى مطرين ، الله و والسرى من رسول ورتعيسرى ميل محديث ويكر فنطو و كي آخر من مجي ين مدمبارك شبت تھی۔ یدن مقامب رک مقونس کو سکندریہ میں مدارس نے باہتی و نت سکے ڈے میں ر کله میا اور س بر. پنی بهر پخا دی اورجو. ب میں عربی 'ربان میں یول لکھو، یا

بستسه بنته الدهين برجهم والمشروع بتدكانا مها كرجو إلامه إلى ورتبايت كعمد بن عبدالله عن مقوض مقوض قط سندم عبياى .م بعد فت

رجم وأن ب محمد إل عبد مندك مفوتش مقط كى عرف سے سارم مورب ميد الالعد الل ف

آپ کو تھو پڑھ اور سمجھ گی جو کچھ آپ نے سے ا میں ذکر کیا ہے اور سم کی طرف آپ بوستے ہیں مجھے علو تھی کہ بیک بنی آ ہے دوں ہے میر گی ں متی کہ دہ شام ہیں تی سر حوگا۔ ہیں ہے سیسے قاصد کی عاقب کی در آپ کی عرف دو کنیزی جین کی تعالمیوں میں بڑی عزمت ہے درکیئی مجیمیتا ہوں اور آپ کی موادی سے درکیئی ایک نیج میں توجی ہوں۔ والنس م ملک

قرأت كتابك وفهست مأذكرت فيه وما تدعواليه وقدعست ان نبت بقى وكنت اظن المنه يخرج بإلشا مروقد أكرمت رسو لك و بعثت اليك بجاديتين لهما مكان فى القبط عظيم وبكسوة واحديث اليك بغلة للتركبها والشلام عليك

المسلحي تشي

(من المحق

۵ - مبودُ دبن على اعتفى صاحب يمامه كى طرث يوب مكها كيا ،

شروع میری میں کرجوٹر مدان نیارٹ جوال سے ابتد کے بعول مجمد ک<sup>ھ ب</sup>ٹ سے بوذہ بن میں کے ان معام میں ہیس سے مدیث کی می<sup>و</sup>ی کی مخ<u>م</u>ے بشمرانله الرّحسن سرديمُ من محل وسول الله الى حودُة بن على سلام على من ا تبع الصدف

و عنفران ديني سيطهر الخب منتهی، علف و الحافر فالسلمر تسلم دجعل بك ما تحت يديث -

معلوم رب كرمبرادين فنقريب س صدنك بہنچے ہو، جال تک کہ اونٹ اور فچر جائے بین تو استرم را معامت رہے گا میں تیرا ملك بھے كود سے دول كا -

( الله ) رسول محمد

جب حضرت سليط بن عمر وعام ي يه نامة مبارك موده كے باس كے سكتے تواركون دشق بوامرلئے نعباری ہیں سے تعیاء ہی وقت ما صریحیا یہ و وہ سنے مسنموں ٹامہ بیان کرسکے اس سے المحضرت مل مذہب لی علیہ دیم کی سبت ور یا فت کیا ۔ ارکون سے کہا تم اس کی دعوت قبر رنبیں کرتے بہوذہ سنے کہ میں اپنی قوم کا بادشاہ ہوں انگرمیں اس کا پیرو بن گیا، تو ملک من رہے گا، ارکون نے کہ خدا کیسم : اگرتو، س کا پیرو بن مہاتے، تووہ صرورتیرا مک جھے کوشعد بھاتنے ہی بہوری اس کے اتباع میں ہے۔ وہ بیشک بتی عمر بی سبت بھی کی بشارت معشرت ہیستی بین مرم نے دی ہیں اور یہ بیشارت ہما دے یہ س الجين مين موجود ہے۔ ہايں ہمہ ہو ذوايمان مذلايا - ايک روايت بين ہے که ربول مثلر صلی الثارتعالی علمیہ تولم نے فرمانہ ہوؤہ الماک ہوگیا اوراس کا ملک ہی جاتا رم اچنا کنے ایسا اسی بود جب رمول لندمسی اندها لی علیه والم فتح مکتسے واپس تشریعت داست تو معنوت جبراتيل على لمده مسفيه حاصر خدمت موكر تبردي كدموذه مركبا-

٢ - قيصروم كى طرف سے حارث بن بن شمر فسانى مدود شام كا كور نريخ بغوط ومشق س کا یا پر تخت محد اس کویه نامتر مبارک مجیمال م

بسعوالله الرحمان المتحيين تشوع خدكانم كم وراعمهان تمايت رحمالا

من هجد رسول الله الى الحادث الترك مول محد كافرت سنة ما رشين ليتمر

کے نام سلام اس پر نس نے ہوا میت کی پڑنی کی اور اس پر دیان ددنی اور تصدیق کی ہیں تجھاس بات کی طرف میں ناموں کد اللہ وحد ہ لافتہ کیک پرامان لائے تیری حکومت قالم سے گئ

بن بی شهر ساد مرعلی من ا تبع ۱ شهدی و امن بروصد<sup>ی</sup> فاتی ادعوال ۱ لی ۱ ن تؤمن باشه وحده لاشویک له بیقی مدکک -

المركزات المركزات

المنافق المناف

حفرت شجاع بن ومب برنامة مبارك كي كردوا ينهوية وجب بيروست ميني توديكها كرقيصرروم بوجمع سعيب المقدس كوايرانيون برفنخ كحشكران سيح آرا عقاءاس كے كستقبال كے ليے تيا ريال مورى بير-ان كا بيان ہے كرميں نے مارث كے دروازے بردوئین دن قیام کی میں نے سے روحی در بان جس کا م مری تی اگر کوئ موالعم صلى الثرتعالي عليه ولم كاتا صدمول ، اس ف كماكه فلال روز باز يل موكى ، وه در بان مجه سے رسول المدمل ترتب لا معيد وسلم اورآب كى وعوت كا حال يو تيتا ربت تف مي بيان كرتاتو اس پر رقت ط ری ہوں تن بیاں بک کہ رویڑ ما اور کہتا کہ میں نے انجیل میں پڑھا ہے بعیلنہ اسی نبی کیمنفت اس میں خدکورسے ۔ میرا خیال تنفا کہ وہ نٹ م میں تلا سر بھو گا انگر میں بچیں ہوں کہ معامرز بین عرب میں ظاہر بواہے ۔ میں اس پرائیان با تا ہوں اور اس کی تصدیق كرنا بون مجھے اندیشہ ہے كہ مارٹ مجھے قس كروے كا، آخر كار صارت ايك روز وربار میں تخت پڑے میں کر مبیٹھا ۔ میں ہاریاب مواتو میں سفے رسول اسصلی الثرقع کی علیہ دیلم کا نا مرمبارك بميش كيا ١٠س نے بڑھ كرمچينك ديا . كمنے كام محصصيرا مك كون جين سكتاسه ؛ وه خواه يمن مين موه مين اس يحت پاس مها يا مون ا در حكم ديا كه فوج تيار سوميات اور گھوڑوں کی نعل بندی کی جائے۔ مجد مجھسے کہا تم جو کچھ دیکھ رہے ہوا، س کو بتاویا حارث سنے میری مد کا حال قیصر کو لکھیا او وسونپداشت قیصر کو بیت مقدس میں ہی ۔ وزیکلبی

ا بھی وہاں متھے۔ جب قیصر نے حارث کا خط بڑھا تواسے مکھ کمدس مدی نبوت سکے پاس
مت جاؤ ، س سے دور رہو ، و مجدسے بیت المقدس میں طور یہ جراب میرسے آیام قیام
میں آگ ۔ حارث نے مجھے بڑا کریے دریا نت کی کہ کب جانے کا ارا وہ سے ؟ میں سنے کہ کدکل یہ سن کراس سنے مجھے سومٹ ں سونا دسنے کا مکم دیا ۔ حصرت جری سنے نقتہ و مباسس
سے میہ ی مدوکی و رکی کہ رمول شامل نشرتعا لی سے وظم سے فعد سلام عوض کردین کھیں
سے میے دیں کا بیے وجوں میں سنے رمول استاسی اشرقی ملے وقم کو خدمت فدرست فدر این شری کو فرمایا
میں مت کا حال ہوں کی تو فرویا کہ اس کا حال ہوں استال استان میں کا حال عوض کی تو فرمایا

ا برشده من رمول مندسی مند تعان معیدهم ف تشرت عن بی الحفر می کے ماتھ منذر بین و وے ماکم بی بی کے اور کے ماتھ منذر بین و وے ماکم بی کے اور کی بی کے اور کی بی کا میں مندر بین و وے ماکم بی میں من رہتے ، مگر بیود وجوس ای ان والے وحفر بیان مراح و می اور نے در اید مورند و است کی طاب علی مندر کو بی خطر میں اور در یا فت کیا کہ کیا کیا ہی جا می رحضور مدید ، معتلی و من اس مندر کو بی خط می اور در یا فت کیا کہ کیا کیا ہی جا سے ، اس پر حضور مدید ، معتلی و منا ام سلے مندر کو بی خط میکھا ا

شروع خدا کا فی سے کر فور البریان بیت م دالا ہے
استرکے یہوں محدی طرف سے مندرین ماوی
کے نہ م سان م تجے بر میں تیرے یاس خدا کا شکر
کرتا ہوں کہ جس سے سواکو نی معبود بحق نہیں اور
گواہی دیتا ہوں کہ مترکے مواکو نی معبود بحق نہیں اور
اور میکہ محمد الفقہ کا رسول اور مبندہ اسبے
اور میکہ محمد الفقہ کا رسول اور مبندہ اسبے
اور میکہ محمد الفقہ کا رسول اور مبندہ اسبے
دیر میں مقبطے یا وور آ سول القرم می مرتا ہے
دیر میں مرتا ہے

بستم شه الزخير التحكيمة من محتدرسول الله الحالمت و بن ساوى سيلام عليك عنانى احدل الله اليك الذى لاالمه الأحو واشهك ان لااله الاالله و ن محمدا عبدة ورسوليه ما بعد فائى اذكوا لله عزوجل منه من يسعع فالما ينصح لنشه وہ ابیضیے کرتا ہے در تو نیرست قاسد ال کے ، واعت کرے اور ان کا حکم ہ ہے۔ اس سے بیر شوری کی میں باطاعت کی اور جو ، ان می خیر فوری کی میں ہے تہ صدوں سے تمہاری تعربیف کی سے میں نے تمہاری مقارش تمہاری قوم سے بہت میں قبول کی میں میں اوں سے بیر سے گذاکا ۔ وں کو دیائے گناہ معا ف کر شیئے بیر سے گذاکا ۔ وں کو دیائے گناہ معا ف کر شیئے بیر سے گذاکا ۔ وں کو دیائے گناہ معا ف کر شیئے بیر اسے اسام ، قبول کرو، جب تک تم کام معن ول نہ کر ہے اور ہو شخص بہو دیت کی جم کام برفائم مسبے اس بہجریہ ہے۔

وانه من يطع دسلي ويتبع امرهم فقد الماعني ومن نفع لهدم فقد الماعني ومن نفع لهدم فقد نقد نقع لي وإن دسلي قبل اشنوا عليك حيرا واني فتد شفعتك في قومك فاترك ملسسمين ما اسلموا عليه فاقبل منهدم وانك مهدا تعلم فلن تعزيك عن عملك ومن فلن تعزيك عن عملك ومن نعليه الجزية.

( 3,5 g

الله المالة

یہ اصل ٹا مذنب کر بھی ایک فرانسیسی سیاع نے اطراف بلاد مدسے یک قبطی ایہب سے خرید کرصعطان عبدالمجید خال مرحوم کی فعدمت میں بھور بدیہ پیش کی تھا۔ اب ہ ہ خزا انڈ ش ہی میں محفوظ سے راس کے افعہ میں یہ مہر ہے۔ شاہی میں محفوظ سے راس کے افعہ میں یہ مہر ہے۔

۸- و یقعده سشدیم میں دایا بن خمال کے نام برنا مرامبارک لکی گیر ا بسعوالله المرحیل المرحیم المستروع فداگان کی کوم المهران کیت دم دالاب مین هجل بن عبید الله الی جیعش و محمرت برند کی این سیمین و و بسان بلندی

عبدا بنى الجلندى سلامرعلى من تبع المهادى المابعل المابعل فائى الدعوكما بدماية الاسلام السلما فائى دسول الله المالات لاحلا الله الناس كاف لانذ دس كان حيا ويمن القول على الكفرين وانكما ان اقريس شمابا لاسلام وليتكما مكانكس و ن بيتى ملككما ذائل عنكما وتحيلى وتحير نبو ق ممككما ذائل عنكم وتحير نبوق ممككما دائل عنكم وتحير نبوق ممككما.

کے نام ۔ سلام س پر بس سفہدیت کی ہوئی کی۔ ابعد میں تم دونوں کو دخوت اس مرکا ف بڑی ہوں ۔ تم سلام لاؤ صل منت یہ سے کہ بیکم بیں تمام لوگوں کی طرف اشکا یہول ہو تا کا ڈراؤں س کو جزندہ ہو ، درکا فسسروں پر جنت ثابت ہو مبستے ۔ اگر تم ، سسل م کا افرار کر لوتو میں تم کو تم را ملک ہے دوں گا۔ اور گرتم افرار امل مسے ، نکار کر داتو تم برا میرے ہوار تم ارسے مکانات کی فضامیں میرے ہوار تم ارسے مکانات کی فضامیں اثر ہی گئے و میر ی بوت تب رسے ملک بر فالب استے گی۔ بر فالب استے گی۔

و المريس منه

یہ نامة مبارک مضرت عمرو بن اسی می اعد، رسال کیا گیا۔ جینددو عبد دو رای ان ساتے۔

## غزوه دی قرد

ماد محرم مشترین غزدہ فری قرد بیش آیا موضع نا بر میں جو مدینہ سے جا رمیل مرکب شم کی طرف واقع ہے۔ رسول اللہ تعلی اللہ تعالی علیہ وسم کی ونشیاں چراکرتی تیں۔
میں میں کے بیے دیجو ہوایۃ الحیاری دربواہد مدنیہ

ونثنيا رحضرت الدؤرفغا ري رصى اشرتعا لي عنه كالزاكاج إيكرته ورشام كو ن كا دود عدد ده كر ألتخصرت صلى سدّت لى على يؤسم كى فدمت مين لاياكر اعف رايك رات قبيدة غطف ن ك ما بس سواروں سے بسر کردگی میںنید. ن حصن فزاری جیدید، را، ده حفرت برؤر کے صابع رہ كوقتل كركم بيس ونثنيال الصاسكة اورحفرت الوورك بيوى كالحقى كرف ركرك ساته ہے گئے۔ دوسرے روزنجر کی فرن سے پہلے حضرت سمر بن کوع رمنی ا مذات کی عند جوستہوا تيراندازا درتيزرت ومى بل تقع مكان حى ل كيد مريز س فاب ك طرب و بي وحفرت عبدا رحمن ہی عوف کے منام نے ان کو اس ماجر کی خبرد ی دانبوں نے کو دست باشنیتہ لواع بر کھڑے ہوکر مدینہ منورہ کی طرف منہ رکے تین بار زورسے بو صباحہ ی پاراہاں تک که وه آورز رسول الندصل الندلغاني سليدونلم نک جيني گئي. مڇه و ديبيا دو وشمن کي طرث دوال ال در ال کوم سااورت اینداری سے وہ اونٹنیاں کیے لعدد نگرے جھیسٹرایس. ا وهررسوب لندصلی اشارتها رسامیه والم بهی با یخ سوی جمنیت کے سابھ تھا قب میں شکلے۔ غففان ذوفرد کے قریب بیک تنگ دند ش کینے اجہار مینیدان کی مددکو آیا میہاں مقابده بوغطفان بحاك منتفء آفتاب عزدب رامو تفاكروه ووقروس بالي يليانا ملك و معنوت سلمد سن وواكرون يرتير برسان شروع كيد اوران كوي في ماسين ويا. وه مجعاگ كريلينے عداقتہ اپن جو ذ و قروست ملحق تحق نبيلے سكنے ۔ رسوں النّہ صلی اللّٰہ تعا مامليد وَلم شام کو ذوقرہ میں بیٹے۔ موارو پی دوسب "بیاسے آھے جھناب سلمہ نے من مارکیا کہ میں کے ن کوبانی پینے ما دیا۔ ر مجھے سرسواری جائیں توہیں ، ن کو یک ایک گرفت ر كردة مهور، مكر معنور رئية للى لمين سلى . شديق لي مديد وسلم كن جواب ويا ، اذ ملكت مناسجيع ببردوراماتوروس كام لي. ة و قرة بين أيك ون التاتب م مرك وايس آت معرت الوفاك بين في ل تصابعات قدير سينجي . بھا زوقاد کیساتھ کی م سے محدد مرمنورہ دورجیا گے دامیاں دہنستے کیسان ریفن محص وریوں کی میا ہے۔

#### 2000

مَرُ وهَ في برسك تين ون بعدجنگ فيم يمش " في متير كي ميود من م كي سنت وشمن تقطے رغزوۃ احد ب ہیں اگرجہ وی کو فام بی ندموں انگر دو سام کومٹا نے کھے لیے ہر برما ازش کر رہے تھے۔ فوعلاں ن کومد و وہنے کے بیے تیا رہو گئے۔ رموں امثلہ صلی مندتی و علیہ و ملم کیک سزا جیرسو کی جمعیت کے سامقد تعلیے جن میں سے دوسوسو اور ہاتی سب بہاوہ تھے۔ راتس کن نقین عبد للہ بن ابل بن سو را نے کہل بھیجا کہ اے ابل خیبر محد دصلی میٹری صبر پہلر خرست دینے ہے ۔ سے ہی، مگری ان سے ما ڈرن برت ری تعدا و سبت ہے ، یہ تو معنی بھر تو می میں اجن کے یکس ہتمیار تاک نہیں ہ س فدير جب شكر مال وصبيا . من منها جوفيه تا ومن رست و ومول اسم صلی اللہ تب ہ ملیہ سلم نے نما 'عسر ٹیھ کر کی ٹاطلب فریدہ صوف متوجیش کیے گئے ہو حسب شادیا ل میں گھول دینے گئے۔ آپ نے دیسی برم نے وی کھائے جمہا کسے رواید موکر فیبر کے قریب غیف ن وسم و کے و میان و دی ربیع میں انزے تاکر فیف ن يهود كى مد د كويذ حب سكين ، پن مخير، يها حق و قوع بين آيا - بيدت م احلا مي كيمپ يا شكرُّ و مقريهوا ، يبال سے اراني كے بيے تما ، توكر جا ياكر تے اور زفتميوں كو علاج سكے بيے يما ب ما پاپ مغرض سباب با رمرواری و مستورات کو بهال چهوشو پاگیا اور دانت میس گذری كيونكه رسول الترصلي التدرتها في عليه والمركى عا وت مبارك تقي كركسي قوم بريات كوحمله مذ م خیبر مدیدن مر فرن وه میل که فاصله پر جدواس از ی ستی بین سات قلعی دور کمیت ا فا بكرّية تقطه تخلول سكے نام يد مي ۽ ناحم - قموص - ثنق - نھاۃ - سالالم - وطبح - كتيب (معجم السبسلدين ا که میج بخاری - هزوه تیبر

كى كرتے تھے ، جبئے كونماز فجراؤل وقت پڑھ كرا گئے ہيئے۔ جب بنی نظر تی تو ہوں مند صلی مند تعالی مدید وسلم نے تین ؛ ریوں پکاما :

ق ماردی کا سید و دست یان با ریون پیمان ، آمانه انگ کن کو کیف خشب بخرگ آیا ، شد کبر: نیبرویرن وگیا بیم جب کمی قام انزیک بست کند فق مید خشت د کی انگزاتی بین اثبتے بین قرار الے گیول کی

ك اورآب في دعاما على ،

آبتها مَرْدَت السّهوب السّه و وَمَ الْمُسَنَّ وَرَتَ السّه وَمَ الْمُسَنَّ وَرَتَ السّه وَ وَمَ الْمُسَنَّ وَرَتَ الشّه وَمَ الْمُسَنَّ وَرَتَ الشّه وَمَ الْمُسَنَّ وَ مَرْبَ الشّه وَمَ السّه وَمَ الشّه وَمَ السّه وَمَ السّه وَمَ السّه وَمَ السّه وَمَ السّه وَمَ السّه وَمَ اللّه وَمُ اللّه وَمُوا وَمُ اللّه وَمُ اللّهُ وَمُ اللّه وَمُوا اللّه وَمُ اللّه وَمُ اللّه وَمُ اللّه وَمُوا اللّه وَمُوا اللّه وَمُوا اللّه وَمُوا اللّه وَمُ اللّه وَمُلّم وَمُوا اللّه وَمُوا اللّه وَمُلْمُ اللّه وَمُوا اللّه وَمُلْمُ اللّه وَل

سندرو دفارمات آس نون کے اوران میں وں کے جن پر سمانوں کے سایہ ڈالا سے دربرور دگارسات بینوں کے ور ن چیزوں کے جن کر رہینوں نے اٹھا یا مرا ہے ور کر جن کر رہینوں نے اٹھا یا مرا ہے دربرورد گارسیت وں کے ور سرا ہے ور بردرہ کر المیت وں کے ور ساتے گرہ کیا ہے اور بردورہ کر الیے ور ان چیزوں کے جن کر سے اور برا تیں دوراس جن کر جن الی سے اس برا تیں دوراس بنی دانوں او بستی والوں فیستی کر چیزوں کے شروی بنا و اور بستی کی چیزوں کے شروی بنا و کینا ہیں ۔

آپ کامعمول تھ کرجب کی بستی میں و خل بوت تو یکی و خا فروائے۔ اس کے بعد شہر میں واضلہ ہوا اور تمام فیلھے ہے بعد و مجرّے نتح ہوگئے۔

سب سے بیبلے قلقہ: عم فتح ہو ، حضرت محمود بن المنصاری اوسی اسی قلعہ کی دیوار اللہ تنہیں ہوئے ۔ کن اند کی دیوار اللہ تنہیں ہوئے ۔ کن اند اللہ تنہیں ہوئے ۔ کن اند اللہ تنہیں ہوئے ۔ کن اند اللہ تنہیں ہیں جھی کا باط ال کے تعریب اللہ اللہ تا ہوئے ۔ کا دیا جس کے صدمہ سے نہوں سفے شہا دت بائی ۔

ن عم مع بعد تموس فتح مواريه برامضبوط فلعد تف جواسي مام كي سالي يرو قع تف ابن بی الحقیق میودی کا خاندان اسی قلعه میں رہتا تھا۔ حرب کا مشہور بہا ان مرجب اسى قلعدكا رتيس نخاء رسول الترصلي الترتعا ب عليه يسلم سنے بيبلے بحفرت ابوكر ببعر حضرت فم ريني للدتعال حنبما) كونوج ف كريميجا بكرية قلعه فتح مذموا جب محاصب نے طول کھینی تو یک روز آپ نے فرہ یاکر میں کل علم استحض کو دول گاجس کے باخذیر ندا تعان فتح دے گا درجو الله در الندك رسوں كو دوست . كمتاب اورالتداور التدسكية رسول بهي اس كو دوست ريخيف بين - سحابه كرامستے بيات انتظار و ميقر . ي بين گزاری که دیجھے عفر کھے فنایت موناسے مبیح کو بٹ دسوا کہ منی کہاں میں ؟ م من کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں آغوب ہند - فرمایا ان کو بن قر مبہ دون حز خدمت ہوستے تو کہا ہے ین معاب دسن مبارک ال کی آنتکلول میں ڈوار ور وعائی۔ فورات م موگیا اور ملم ن کوفایت ہوں شمن کی طرف سے میلے مرحب کا بھائی مارٹ نکل برشی مت میں معروف شا، وو حضرت على مرتضى کے و محتور نتل ہوا، توخودم جب مرا المحمد ق سے سکل اس دمجی بند ارتحار با معزت علی مرتضی رحنی اللہ تھا لی مذائے تش کیا ۔ مرحب کے جدیا ہر کی اسے مطرت ئه بير مف تشل كيا - اسى طرح بير محكم فعده يمبي فتح بوكيا جوسيايا الم ستر مين او وصحابيكر ماين تغلیم کردی گئیں اورصفیہ بنت جتی خطب جو کنان س ربیع کے بخست میں تھی ہی کو آر د كريك مول الدنسي مندتها لي مبيه وللم البيخ نكارٌ بي ناستيِّ مصرِّت صفيه عني انتر إيش كا باب ترسيس فيبري ون كا شوبر تسبعه نعسير كا رئيس تحدار باب ا ديشوم دور ري تسل كيا جا جي تك وہ کنیز ہو کرمجی روسکتی تخیں ، گھرسید لمرسیان رحمۃ المعالین تسلی اللہ تھ لی علیہ والم نے تفاہ رتب ادر فیع علم کے اپنے تفار میں اللہ اور وہ اجہات المومنین میں شام مر مومنین میں شام مومنین میں شام مومنین میں شام مومنین میں شام مومنین میں سے بڑھ کرا ورکیا حمران مومنی ہوسکتا تھا۔

# غزوه وادمي لفري

له فوّع الندان بل ذرى وكرخير

سر دسم سے بر بر برسلی کرلی در زمین ان ہی کے تبضہ میں رہی .
جب رسول ندصل للہ تعان عدیہ وسلم نعیبرسے دا پس تشریف لائے تو ہے نے سی مخترب مجمعہ بن مسعود کو ابل فدک کے باس جیب ، و بال کا رئیس لوشع بن لون میم فی مختصہ بن مسعود کو ابل فدک کے باس جیب ، و بال کا رئیس لوشع بن لون میم فی من منا و دعوت اسلام دی گئی ۔ وہ فیمبر کا حال من کر ہیلئے ہی ڈرسے ہوئے منتھے ، س ہیے انہول نے منصف زمین ریسلے کر گئی ۔

یمو دخیم کواگر چید مان دیا گیا تھا ، مگروه این مثرار توں سے باز ندا آتے تھے چن کید ایک دن زمینب نے جو سازم بڑے کم کی زوجہ اور مرحب کی تھا وج تھی، کیک بکری كا كوشت مجون كروس بيل إسر مل دى ، ورابطور بديه أتخصرت صلى وتد تعالى مله يوسلم ك فدمت مين جي . "ب ف س مين يك بازواتها بيا وركها ف لله و قي يند صحابہُ ما صرین سنے تنا ور کیا۔ " ب سنے کھا تے سوسنے فرہ یا کہ برگوشت نہ کھا ڈا ور ائسس بيو دييكو بن بجيي ، وه ما نفر خدمت موتي تو "ب سف فره يا كدتم سف اس گوشت بیں اسرملایا ہے ، وہ ہوں آپ وکس کے خبروی ، آپ سے بازو کی طرف شارہ مرکے فرمایا کہ اس یاڑو ٹے جومیرے ابتہ میں سے اس نے کہ بال میں سے اس میں مب ملادی ہے۔ بدیں خیال کہ گرآ ہے ہی تجہ میں توز میں نار مرے گی ور گرآ ہے ہینم رنہیں میں توسم آپ سے آرام یا میں سے۔ الخضرت صلی المدلاق فاعدید وسلم ابنی وات شرایف کے ایے كسى سے انتقام مذليتے يہتے۔ س كيے معان فردويا، وه محالة كرام جنبول سفے كھاياتھا ا نتقال فروگئے۔ ن میں سب سے پہلے حصرت بشرین بریہ نے انتقال فرایا توان کے قصاص میں اس میودیہ کو فقل کر دیا گیا ۔

اسى سال حصنرت خالدى وسد د فائح شام، او رحمنرت همروبن العاص دفائح ممر على المان لاست الله على المان لاست المان

## غزوهٔ موته

جما دى الاو ل سنسعة على خزوة موته وتوع بين آيا نتيقت بين بربريه تتماه المرتشكر كى كثرت كے سبب سے ، سے غزود سے تعبير كي كيا مخصرت صلى الله تعال عليه والم الله على ں نے بن عمیر زوی کے وہتھ امیر کیوری یا تیسر روم کے امرین نامۃ میا وک جمیعی ۔ جب ق سدمور میں مہنجا تو شرجی بن عمر دخس نی نے جو فیصر روم ک طرف سے شام میں ا يک گورنريخيا ۱۰ اس کوفتهبدگرد يا- جب بخف پت عن ۱ لند تعای عليه دسم کو پرفبر پنجي تو پ نہایت فمگین ہوئے ویمین سزار فوج بسرکر دگ حضرت زیدین ماریڈ رہنی اللہ تعالیٰ عبنہ ( جو ٓ پ کے آزا دکردہ سلام تھے جیجی ا در تکم دیا کہ اگر زید شبید ہو ہا بیل توجعفرین لی فا ا در گر ده بخی شبید مبوما تیل تو حضرت عبد شدین رواحه فوج کے بسرد، بهول اورارشاد ہوا که ای مق م بری ما جهال حارث بن عمیر شهید سوے میں ۱ دریہ بھی مدایت کر دی گئی كرميط ان كو دعوت اسلام دينه ، گرده قبول كرلين او جنگ كي نسرورت نهين ،خود حضرت رسات ما ب ملى الدتها في عليه ولم ف تنية ، وداع تك فوج ك مشايعت مسرمان. تشرجیں کو خبر پہنچی تو اس سنے ایک رکھ فوج تیا رکی ۔ ۱ دھر قبیسزردم وحرب کی ایک لا کھ فوج ہے کرزمین بلقائہ میں خیمہ زن ہوا۔

جب نشکر اسلام شرمهای میں بہنجا توان کو دشمن کی تعداد کشیر کی اطلاع علی انہوں سفیجا ایکہ دربا پر مالت کواس کی اطلاع وی جاستے اور حکم کا انتظار کیا جاستے، مگر حضرت عبدالقد بن روا حدد نئی اقد تھ کی عند سنے کہا کہ فتح وشادت میں سے ، کیے بس شرور ماس موجعے

ے بیامقام شام وہ دی مقری کے درمیاں و تع سے اور درمیاری ویرات میں سے میں۔ شہر محال بلقار کے بواج میں ہے ۔

کی۔ اس ہے ، کے بڑھے ۔جب بات رکی حدیم سنچے آدمٹ رف میں قیصر کی مشکر نظر یا بمسلمان ب كرمونه كي طرف عطي كنته وريها ل جنگ بوتي عفدات زيد و بعضروعبدالترين رواحد رصی مذرتی و منم یکے بعد دیگرے بڑی ہما دری سے پیدل ہو کراڑے ، ورشہید موسکتے۔ المخصرت سى المدانى مليه والم مدينين ن واقعات كو بني أنحقول سے ويكه رسے بھے ور بیان فرورے تھے کہ حضرت جعفرنے ہیلے اپنے تھوڑے کہ کانچیں کاٹ ویں پھرعملہ کیان وایاں بازوکٹ گیا توعلم بائیں واعظ میں لے ایا۔ بایا بہی کٹ گیاتو بغیل میں لے لیا، بہاں ک كەشپىدىم گئے ۔ حضرت عبدالندىن عمر كابيان ہے كەچى سے ، ن كى ل ش دىچى تواكىس پر فوتے سے کچھ ادپر زخم کوارول اور برجیوں کے بختے اور مب کے مب ماننے کی طرف تھے پشت پرایک بھی نہ تھا۔ آنخصرتِ صلی النّدتعالیٰ علیہ دسلم نے فعفرت بجعفرکو ثبا دت سکے بعد فرشنوں کے ساتھ اڑتے دیکھا - و دسری روریت میں ہے کہ بشکل فرشتہ دونون آبود<sup>ہ</sup> بازود ل کے ساتھ دیجھا۔ اسی داسطے ان کوجعفر طبیار یا جعفر ذو ، لجنا حین کہتے ہیں جعنر عبدالله بن رواحه کے بعد بار تفاق "منرت خالد بن ولیدامیرشکر موشے - وہ بھی نہایت شِي مت سے لڑے۔ نووان کا بيان ہے كر اس دن نوتلواريں ميرسے امتوسے اوٹ اوٹ كركرون بشكركفارين زازن بركي - خركا ر شكر اسلام يسبا بوكيا - الصعلما ون كي فتح كمنا م اسبے کہ دون کد کے مقابر میں صرف ہار ہ تہدیوئے . در ہاتی سب محیح دما لم دین والیں تکتے

# غزوة فتح مكه

ما و رمضان مثنی میں غزوہ نتی کم وقوع میں آیا۔ اس کا سبب یہ متحاکہ قریش نے معاہدہ صدیمیہ توڑدیا۔ بغرض تو نتیج ہم بہاں کسی قدر تفصیں سے کام لیتے ہیں۔ عبد المطلب بن باشم کو بان کے چیا مطلب سات یہ آٹھ سال کی عمری مدینے سے مکہ میں داستے تھے۔ جیسا کہ س کت ب میں پہلے مذکور جواا در باشم سکے مکانات پر ن کوتی بین کر دیا تھا۔ جب مطب طعب نے دفات پائی تو عبد السلاب سکے بچا نو فل سنے دہ مکانات وجین سلے جوہن سلے به مجانات بر مکم نوتم دولوں جب دخل نہیں دیتے ۔ عبد المطلب نے اپنے نہال لینی بونم ارکو دینہ جب مکھا اس سلے دخل نہیں دیتے ۔ عبد المطلب نے اپنے نہال لینی بونم ارکو دینہ جب مکھا اس سلے الوسعید بن عدس بخاری ائی نوار سے کر مدد کو آیا جب دہ اگر بین بنی توفی کے مربر توار کی کر مدد کو آیا جب دہ اگر بین بنی توفی کے مربر توار کھینے کی کہ جناعت میں جیٹا ہوا تھا۔ برسعید سنے دبل بنج کر فوفل سکے مربر توار کھینے کی اور سکینے لیا کہ جمارت واپس کر دو و در نہ اس توار سے فیصلہ کر دیا ہوں ۔ یہ دیکھ کر نو فل سنے قریش کے سامنے مکانات تو واپس کردیئے گر اپنا ملیف اپنا ملیف اپنا ملیف اپنا ملیف بنا لیا ، اس پر قبرالمطلب نے خزا دسے کہ کرتم نو نوفل ا در بنو قبیش کے ضلاف نے بیا ملیف بنا لیا ، اس پر قبرالمطلب نے خزا دسے کہ کرتم نو نوفل ا در بنو قبیش کے ضلاف ن اپنا ملیف بنا لیا ، اس پر قبرالمطلب نے خزا دسے کہ کرتم نو نوفل ا در بنو قبیش کے ضلاف ن میں عرف کے گئے ہو کو کرا ہم پر وا جب سے دیتا کیے دارالندوہ بیں یہ معاہدہ لکی گیا۔ اس مدد کرنا ہم پر وا جب سے دیتا کیے دارالندوہ بیں یہ معاہدہ لکی گیا۔ اس مدد کرنا ہم پر وا جب سے دیتا کیے دارالندوہ بیں یہ معاہدہ لکی گیا۔

کے سبب سے اسل م وکفر میں مرا ن کاسلسلہ بند سوگیا تو بنو بکر زکی کیس نتاخ بنونها تا سمجھے کہ اب انتقام کا و تمن ہے ، اس میے نوفل من معاویہ و مکی بجری بنونف انٹر كوس تقد كرة ب وتيرييل جور سف مكتريل فزا وكه علاقه ميل بهيدات كوعملة ور سوا، قرایش نے حسب معاہرہ ہؤ بجرکی مددکی، بنا کچے صفوان بن ، متیہ حوسطب بن عبد بعتریٰ ۔ عکرمہ بن ابی تہیں ا درسیں بن فمرو دغیرہ صورتیں بدں بدل کرخزا عد مے لوسے میاں تک کہ خز ، حدثے مجبور موکر ترم مکتریں بنا ہ لی - ینو بجربرم کا احترام رکھوکر وك كيَّة مكر لو مني سف كها كدير موقع تيمر إلك مذا سه كالم بن كيِّه حرم مي مز عدكا خون بها يالي -جب بنو بجروقریش سے وہ عبد توٹروہ جو ن کے اور سول اسٹرنسلی سٹرنغان عليه وسم كے درميان مف أنوعم و بن سام فزرجي جاميس سوا رسے كر ه بيتر بنجا اس وقت يهول منهصى لتدتعالى عليه وتلم سحير مين اسبين اصحاب مين تشريف ركھنے تھے ا عمروبذكورمان فدمت بوكريون كويا بواسه

حِمْثُ بِينَا وَٱبِيهِ الْكَثَّلُكَ. مهاع ويندار كانيا والمقلب بحادثا برقه وَادْعُ عِبَادُ لِلَّهِ لِأَثُّوا مُدُدًا . ورفداکے بنڈل کولیے ہو بماری مذکو آئیں وَنَقَضُوا مِئِنَ قَلَ الْمُؤْلِدُ إ اور آسپ كامحكم معامد و تور والا وَتَنْتَنُونَا رَكُّفَّ وَشُحَّدًا ، ديمين كوخ ومجدسك مالت ميں قتل كرفي در

يَارَبِ فِي نَاشِدَ مُكَــ مُدَ اے خدا میں محدکور دون ، ہوں وہ برا معاشرہ وْنْصُورُسُولَ سَوِيْصُواْعَتِدَا بارمون منر! بما ری پوری مدو یکیجنة إِنَّ تَرُبُتُما ٱلْحَكَفُونَ لَمُوعِدًا قريش في إي سے وروك خلاف كي هُمُ بِيتُونَا بِالْوَسِّيْرِهُ عَبَدَا انهول في وتريين بم يرتجالت فواب عمله كيا يەس كەربىول اللەسلى ئىدىجالى عنىيە ۋىم نے فرمايا عمرو الجھے مدد مل يبانے گی - ايك رو يث

عه زرق في على الوسب بحواله مغارى وبن ما تد ميره ميت المن عمر

میں ہے کہ آپ سے فرمایا کہ میں قریش سے دریا فت کرت ہوں ریس آپ نے صف سے مرہ دینی شدتھ ہونہ کو بھیج ، دریہ تمین شرمیں پیش کیں کہ قریش ن میں سے ایک متیا کر لیں ، ، ۔ خز، مدکے مقتولین کا خون بہا دیں ،

۷ - ہنوانی نڈکی حمایت سے وست بروار مبوم نیں ۔ ۲ - ۱ مل ن کر دن کہ مدیلیس کا معاہر واڈٹ گیا ۔ قرطہ بن عمروسے کہا کہ ہمیں صرف تیسر ی شرطِ استفورہ ہے۔

" تخصرت صلى مترتعالى معيدوهم في مكت بيهل كى يوشيده تيارى شروح كردى -تصرب جا طب بن الى جنتعه لحمى منے جو بنوا سد بن حبد العربي كے عليف تختیے بنو م<sup>ا ثا</sup>م كى كتيزى روك إلتد قريش كو ك ند مهيميوس من ال جنال تيارى لاهال درق مقام سارد سے د وخط استے مرکے بور میں چیالی ور رو نہوئی- اللہ تعالی لئے سوں سم مسلی متدانی و علیہ وسلم کو، س معاملہ کی فہروسے وی تب نے حضوات علی وارمیرومقداد رمنی مذایی م مم کومین ورن سے فرمایا کہ روحند ف خ میں م کو ایک یب نڈنی سوار عورت مے گی ۔ اس کے بیس قرابیش مذک نام بیب خط ہے وہ ہے تو وہ وہ سوار موکر وس كوتعاتب كويل يراع ورماره سے وضرف في من باستے من كو ينج آباران ورك كيرے ياں ايك فوج اس نے انكاركر ديا اس كے كو و ہے كا تو تى كى كى كى كى كى کچھ برآ مدر ہو ، جنشرت علی مرتفی رمنی شدتعاں عدے ، س سے کرار میں مند کی مرکف کا بول که رسول؛ متاصلی، نشر تعان عدیه وسلم سے تعبوط شہیں فر ۱۱ یا۔ توخط نکال ور ماہم تیرسے كرود كى ترشى بى كى مان كراس فى بين مركى الدى سے د و خطا نكال كر والدكيا . جب يه خط سخفرت من للدتها فاعليه ولم كالدمت مين بيش كياكيا و بالفائشرت ماطب كوعلب فرواي وربيتها إلى ماطب إترفي يك حرت كى إماطب في يون عرض كيدة يا رمول الله إميراء بارس مين عبدى فريجة ويس في سي نبيل مجرا ومبرب

بال بي كذير من قريش كه درميان بين آب ك ما مقروهها جرين بين اقريش بين أى ك رفية كال بي ك كالله بي ك ك رفية كال بي ك كالله بين المريق بين الله بي ك ك رفية دار بين جن ك سبب سه وه ان ك بال بي ل ك بيا قلت كريل عين سفي يرديد ك قريش بيري ك كريش بير و من بال بي ك ك بين بين من يرديد ك كريل المن بي الله الله بي الله ب

العايات مكرة بياست جارمنزل سه

آج تعمسان کے مبمرکہ کا دن ہے۔ آج کعبہ مان کر دیا جسنے گا۔

ليوم يوم الماعمة لومر

تشغيل الكعبية.

قیس کو دیسے دیا جاتے۔

سنخفرت سى الدّرتى لى سليدة لم مكن من ستر بال أى رح ن سے وض موست علان كرديا كي كرج فض م تصابير وال وست كا، بوسفيان كے كلد يس بنا وسلے كا يامسى مدال ال

ہوگا یا وروانے بندکرسے گا س کو من ویا جائے گا حصہ با یا تی میں رقیب بنی کن مذیعتی محصب میں ؛ رمول متدصل امتدتعالی علیہ وہم سکے بیٹے ٹیم لفسب کی گیا ا و جیشرت زمیزینی مذوجنہ نے حسب ، ریٹ وج میب کی حدیقتی حجون کی بہاٹی ی برنکم کھٹر، کردیا۔ آنخفرت مسلی مترحلہ دم تے حضرت فی مدین لیدرمنی استراحالی عند کوحکم و یا که نباش سب کے ساتھ یا تین شہر کی افرف ست د. فل بور، ورصف می هم ست آمین ادرکسی ست بنگ ندکری انگرسفو ن من میر عكرمه بن ابی بہل اورسیل بن ممرو قریش کی ا یک جماعت سا بھے سلے کرجندمہ میں سدرہ ہوئے۔ ا ورحضرتِ فا مدكى فوق برتير برسا سل ملكے جن مخ حصرت جبیش بن اضعرا وركرز بن جا برفهر ي تے شہا دیت یائی جعفرت خالد ہے جی در حوکران پرحملہ کیا ۔ وہ تیرہ یا زیا دہ لاشیں چیوڈ کر گھروں کو بھاگ گئے اور بعصنے پہاڑی پرچڑھ کھنے۔ آگفسٹرے مسلی انٹرتعا فی علیہ دہلم نے جوتلو ، وں کی چمک دیکھی تو ہوتھ کہ یہ جنگ کیسی ہے ؟ عریش کی گیاکہ ٹا ید مشرکین سفے بسيض وستى كى بيے جس كى ومرسے حضرت خالدكورون پڑا ، بعد زن رسول النصلى الدملية والم سنے حصرت فا مدسے بازیری کی تو نہوں سنے سوش کی کہ ابتد مشرکین کی ہرف سے تھی ۔ فرماية وقضائ الني ببترب

 برح آگ ور باطل مث كر ، بيشك باطوستني والاعماري أليا ورباطل شريباي إربيدا

حَاءً الْحَقُّ وَزَعَقَ سُاطِلٌ انَّ الْبَ طِنَ كَانَ زَعُوْقًا هِ مَاءُ كُمَّ وَمَا يُنْهِدِيُ الْسَاطِلُ وَمَا يُعِيدُه ﴿ كُرَّاسِهِ الرَرْدُونِ رَوْرُالْبِ مِ

ورود مذکے برگرے ماتے متے ، جب اس طرق بیت ماٹ بیف بتوں سے یک موگیا تو "ب في من وخشرت عثمان بن عليمه ينمي لنرتعا عاصة سي تنجي العكر ورواز و كيور والدرو، خل مجاست تو حندت براتهم وحعذت ممعيل طبهما الشلام كيميم نعرينست بن ك إحقول مي بيجا كين كي تيرديي بوت من و بيان من و المان كونارت كرد و الله كالت ان دولوً، سن كبي تيروب ست حوَّ منهي كبيار - "

کوبیے اندر ہی کی مکرنیوں کی نبوتری بی ہو کی تقی صے سے سنے اپنے دست مہار سے تو ڈوال اوتصوبی ہی جو تھیں وہ مثادی گئیں ، پھر دروازہ بند کم دیا گیا ،ورحضرت اسامہ ق بن ل وعثمان بن طلحه آپ کے ساتھ اندر رہے ، آپ نے نم زرُّھی اور سرطرف تکبیر کھی مجسردرورزه کھول دیا گیا مسبدحرام قریش کی صفو سے مجسری ہوتی تھی . آپ بنے

درو، ره بکے بازووں کو بچراکر سرخطب بطا ا

اك مداكے سوااد كولى معبود بحق مبين. اس کاکو ٹی ٹر بیس نہیں خدا نے اپناو عد سیاکیا اوربندسے کی مدد کی اور کافروں کے گه بهور کوتنباشکست دی . آگاه بهوکهماً م مفاخريانون إمال بشيم كاسوائت كعبركي تولیت اورماجوں کی سقایت کے میرے ان دو قديوں كے ينچے ہيں ۔ آگا ہ رہوكة مل خطاجوی کے مشاہر ہو تا زیادستے ہو یا

لا لِلهُ إِذَّ اللهُ وَحُدَدُ دُنَتُولُكُ لَهُ صَدَقَ اللهُ وَغُدَهُ وَلْصَرَ عَبُلَاهُ وَحَزَمَهِ لَا خُزَابَ وَحُلَهُ الْاكُلُّ مَنَّا نَثَرَةٍ اَوْدَ مِراَقُمَال يُدْ عَيْ فَهُو ثَعْتَ قَدَ فَيْ مَا نَيْن . لَا سِدَا نَتْ َا لُبَيْتِ وَسِقَايَدٌ الْحَالَجُ ٱلَا وَقَتَلُ الْخُطَأُ شِبُهَ ا تُعَمَدُ بِالسَّوْلِ وَا تُعَمَّتُ

نِيْهِ لَدِّيَةُ مِافَةٌ أَمِنَ الْوَبِلِ مِنْهَا اَدُبَعُونَ فِي نِهُ نِهُوْ فِهَ اَفْلَاكُهَا يَا مَعْظَرَ قُرِيْشِ إِنَّ اللَّهَ شَكْ اَدُهُمَّ عَنْكُمُ عِنْهُ إِنَّ اللَّهَ صَلاَ اَدُهُمَ عَنْكُمُ عِنْهُ إِنَّ اللَّهَ مِنْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاذْهَرَ مِنْ فَرَابٍ . وَاذْهَرَ مِنْ فَرَابٍ .

وہ ہوسلے ؛

ان الملاکہ عملیہ دخیبین ودجوت علی سے بختیق الذہبائے والا فرورہ ہے ،

المحد ہے بعد آپ قریش کا طرف متو فہ ہوئ جن سے مسجد بھری ہوئی تھی الله واللہ میں قریش نے آپ سے مسجد بھری ہوئی تھی الله وعوات سے ہوجو ملک کے بھی دو سب ، ل کے بیش نظر بھے اور فوف زوہ س ، انتظا ، بیل سے بھری سلوک کے بھی کے دو سب ، ل کے بیش نظر بھے اور فوف زوہ س ، انتظا ، بیل سے بھری کے دیکھے کی علوک کیا جات ہو ، آئے شریت سل ، لند آلما ی علیہ یسلم اب ، س شہر میں میں جہاں سے نظر بھی تھے تو ، ندھیری رات فیقط محمر ، مسدیق کریدنی لیارہائی عند ساتھ بیں ہوں سے نظر بھی اور بدید لیسنے بر جسی تھی ۔ آج آپ واض ہوتے ہیں تو دس سزار جال نش رساتھ ہیں اور بدید لیسنے بر جسی تھی ۔ آج آپ واض ہو قریش الم لینے میں تو دس سزار جال نش رساتھ ہیں اور بدید لیسنے بر جسی تھی رہ سے نے دول خط ب فرمان ، اسے گرود قریش الم لینے گران دی نجھ سے نیت ۔ سی توقع رکھتے ہو ؟\*

عصاست اس کانون به ایک مواون بی جن میں سے جالیس کے پیٹی میں بچے ہوں اے گروہ قریش افدانے تم سے جالیت کا عرور اورنسب کا افتخا رود رکردیا۔ تمام لوگ آدم کی اورادسے ہیں اور آدم مٹنی سے ہیں۔

اے وگو : ہم نے تم کو ایک مرود ورورت در کی وقول سے بیداکیا ورتم کو کہنے اور تبیعے بن اللک ایک دوسرے کو بہی ہو۔ جنگس تم میں اللہ کے نزدیک نریادہ بزرگ وہ سے جوزیادہ نیڈگار سے بخفیق اللہ حاضے والا خرورسے و خَصْيُوْ مَ خَ حَصَّوِيْهُوْ مِنْ يَكُى كَا تَوْقِع رَجَعَ بِينَ، بَهِ لِمُرْمِنِهِ بَهِ نَ وَا بُنُ اَ خِ حَصَّوِيهِ مِنْ وَرَادَهِ بْنِي. الرحمة ورحمة المعالمين صلى التُرقيق، مسدو المرسف فرود:

ياش كرحضور رحمة اللعالمين معلى التُدلّعان نهيد والمرسف فريونه ما تاريخ و مراسمة برموه الروار المراسمة المراسمة المراسمة المراسمة المراسمة المراسمة المراسمة المراسمة المراسمة

ئن يركوني الزام نيس - حادثم من وجوء لَا تَكُثِّرِيْبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَرَ إِذْ هَبُوا مِنَ مُنْدُرالطُلَتَّاءُ

ا ملان عنو کے بعد آنخفرت میں الدّ ملیہ و کو تسب ہو م میں بینی گئے۔ بیت الْدُمْریف کی نبی دُب کے دست مبارک میں تھی جمعرت میں ورصفہ بٹ میں بنی مدّ تن ای عنہما ہیں ہے مبر کیک سفے عرصٰ کی کمنجی ہمیں عن بت ہو ، گھر "پ سفے عضرت عش ن بن طلحہ بن ا بی طلحہ محوظ علی فرمانی ۔

حضرت منی ن بعد منی شامی عند کاب ن ب ، مجرت ست پیم مجھے رموں اللہ اسل آن ان کی عدد و تر کا سے اسل اس آن کی عدد و تر کا سے اسل اس آن کی عدد و تر کا سے اسل اس آن کی عدد و تر کا اللہ است کہ میں تیری ہیں و کی کرد و ، می رکد و نے بی قوم کے فیل کی مخالفت کی ہے در بیک نیاد بن اور سے اسل میں بر اس بیت میں بھر و دوشنہ او اپنی شنہ کے ون کھوں کرتے ہے ایک ون رموں اسرسلی اس بی و عدد تم و دوشنہ او اپنی شنہ میں واقعی ہونے کے روسے سے آسکہ میں سے آپ سے و شب و فیل کے ما تھ سے میں واقعی ہونے کے روسے سے آسکہ میں سے آپ سے و شب و فیل کر آپ سے ورگر کی ورفر رہا ، میں سے آپ سے و شب و فیل کر آپ سے ورگر کی ورفر رہا ، میں سے آپ سے ورش ورش بی کو تین میں ہونے کے اور آپ کو بیل ہوجا نیں گے اور آپ کو بیل ہوجا نیں گے درع آپ سے اور قبل ہوجا نیں گے درع آپ سے اس کے مراش شاد ورش کی کو بیل کی کو جیسا کے اور آپ کو بیل ہوجا تا ہو اور اور و کی کو میں ان کی کو جیسا نے کا اور آرادہ کی کو میں گئی کو میں گئی کو میں ان کی کو جیسا نہ ہو ہے سے فرانے میں تا ہوجا تا ہو کہ کو اور آرادہ کی کو میں گئی کو میں گئی کو میں کے کا اور آرادہ کی کو میں گئی کو میں کے کا اور آرادہ کی کو میں کی کو میں کے کا اور آرادہ کی کو میں کے کا اور آرادہ کی کو میں کو میں کے کا اور آرادہ کی کو میں کے کو اور آرادہ کی کو میں کو کو کی کو تی ہو ہو ہو کہ کو کو آپ کو گئی کو کی کو کی کو کی کو گئی کو کرنے کی کو کی کو گئی کو گئ

مجھ سے فرہ یا عشان کہنی لا۔ "ب نے تئی مجھ سے لے بھد دی کہنی مجھے نے دی اور فرایا ہو یہ

یعت سے نساری ہے درتم رہے تی یا تر بھیشہ رہے گی ۔ نما کم سے سوا ، سے کوئی تم سے

تر چھینے گا ۔ عش ن ، فدر سے تم کو ایٹ گھ کا ایمن بن یا ہے ، پس اسس گھر کی فدر مست

کے مبس سے جو کچھ تمہر سطے ہے ، بسنو بتر بی کے مو فق کی و ، جب میں سنے بہلے

کے مبس سے جو کچھ تمہر سطے ہے ، بسنو بتر بی کے مو فق کی و ، جب میں سنے بہلے

ہوری " ب نے مجھے یکا یا ، میں میر من موا - فرمایا کیا وہ بات شہوتی ہو ہی سنے تجھ

سے کہی تھی ۔ س پر مجھے ہجرت سے بہلے مکہ ہیں آپ کا وہ قول یاد آگیا - میں فیرون کیا

بال دوہ بات موسیق بی میں گوائی دیت ہول کہ آپ اشد کے رمول سبی اس مدمیقایں تین

بیسٹ گوتیا ب میں اوہ جہنوں ہوری سوگھیتن۔

ہیسٹ گوتیا ب میں اوہ جہنوں ہوری سوگھیتن۔

نه حضرت عشمان سن میجنزه دیکه کرتجد بدشبادت کی ، ورمذ برمعلوم سے که آپ سال فتح سے بیبے اسلام را چیکے عظم ، کا عبقات ابن سعد دمتو فی منتاث تا کا مسیرت این بشام

"اس طرع معنو کے ت بدیل کی قتل کی صوتیں کا ندہ م تقیں اور بنرائے موت جہاں نی الو، قع علی میں آئی دشا یہ بہ ستن کے مغنیہ بحض پر معنی کا فائنٹ کے موا اور جربوں کی دجہ عاب روائتی جب عالی حوسس سے الاصفرت) محد سانے میں قوم سند مسلوک کی جس سنے 'تنی دیراآب سے وشمنی کھی اور آپ کا ، نکار کیا ، وہ ، عمرح کی تحسین و آفرین کے قابل سے وشمنی حقیقت میں گزشتہ کی معانی اور اس کی گستا خیوں اور اذیتوں کی فر موشی آپ بی کے فائد ہے کے لیے تھی ، گرنا می اس کے لیے ایک فراخ ور فیاض دل کی کھی مرورت من تھی ۔ "

نتے مکہ کے ووسرے روز فزا عدنے بزیل کے ایک فض کو جومشرک تھا تش کرڈوالا - اس پرا تخصرت صلی اللہ تدانی علیہ وسلم نے عمدو تنار کے بعدیو ل خطائب فروایا،

له لاتعن آف محد الألغة مردليم ميور صاحب الله ميح مخار ، مبرت بن مِشْام

ِلَّ مَكَّةً خَرَمَهَا شَهُ وَ لَهُ يُجَرِّمُهَا النَّاسُ لَا يَحِسلُ يةَ شَرِئُ كُوْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلنَّوْمِرِ الُه خِيرَانُ يَسُفِكَ بِهَا دَمَّنَا قَالَهُ يَعْضِدُ بِهَا شَجْرًا صُنَّانُ تُرْجَعِنَ آحَدٌ لِقِتَالِ دَسُولِ اللَّه صَالَىَّ اللَّهُ تَعَا لَىٰ عَسُيرٍ وَسَلَّمَ بِيْهَا نُغُولُوا لَـهُ إِنَّ شَهَ أَذِنَ لِرَسُولَ، وَنَعْمِ لَيَّ ذَنْ لَكُمْرَو بَنْهُا اَ ذِنَ فِيْهَا سَاعَاهُ فِينَ تَفَارِقُقَدُ عَادَتُ حُرْمَتُهَا الْيُوْ مَرْكُرُ مَتِهَا والأمس وليبلغ الشَّاهدُ الْغَالَب.

## غزوه حديث

فتح مکدکا افرق کو عرب پرنهایت چی پڑا۔ وہ اب تک منتظر تھے او کما کوتے تھے کہ معنت خریجے او کما کوتے تھے کہ معنت محمد رصی شدتھا کی عدد وہ اگرہ ہ معنت محمد رصی شدتھا کی عدد وسی اور ان کی قوم کو آپس میں نہٹ سامنے وہ اگرہ ہ تو لیش پرنی مب سکتے تو ہے تینم ہیں اس لیے جب ککہ نتج ہوا تو مبر یک قوم سنے اسلام انہوا کر سنے میں بہیش وی کی مگر موال کا زبر دست قبیلہ مجا ککہ وطا مقت سے ورمسیاں سکونت پذیر بھا۔ اس نئے پر مبت برا فروخة مبوا۔ وہ اس سے پہلے ہی جنگ کی تیاریا رکڑے تھے۔ اس سیافی کی فیرسٹنے ہی حملہ کے سیاسے تیار ہوگئے۔ ہوازن (باسٹن نے کوئے کا ب) کے ساتھ تقیمات تمام اور نفروختم تمام اور سعد بن ابی بکراور کچھ بنو طال شامل ہوئے۔ جشم کار میں درید بن صمر تحاجی کی غمر سو سال سے ستی وزیفی السے فین مشورے سکے لیا ہودی میں بنی کر سامتی سے کئے۔ تمام فوج کا سپر سالا باظم مالک بن عوف نفری تھاجی کے سکم سے نیکھاور ہوتیں اور امو ل مجی ساتھ سے تاکہ مڑائی میں بیکھے نہ میں۔ ورید سانے اس جاکم کو پسند نہ کیا ، مگر اکس کی کی بیش نہ تنی ،

نه یک و دی کانام ہے جو کہ سے طالعت کی حرف قریر بارہ س کے فاصلے برے-

اسد می فوج نے مسلے ایسی شی عت سے وصا واکی کو گاڑ بھاگ تنظے مسلمان خینمت اوشے ہیں استخوال ہوگئے ۔ کفارنے ایک ووسرے کو پکا اکدیہ کیا ذکت وفیزیت ہے اور مزکر حملہ کیا ۔ اب کٹرت پر ابن آ ابنا رنگ ۔ اس کی بشکراسان م کے مقدمہ میں بہت سے ایسے نوجوان تقی ہولئی وزرہ سے فالی ہتے ۔ سو این وینولئے کی جی عت سے جو تیرا اندڑی میں شہور ہتے ۔ تی وں کا مدینہ برما اشر دی کیا ۔ فراسی ویریس مقدمہ الجمیش کے باوں اکھ گئے ۔ اس طرح الی فوج میں بھی بھاگ نئی ۔ رمول الڈمسی استراق کی علیہ جا کہ ما تقدم دن جمدان جندا تعاب شامت قدم میں بھی واقعی سے مرکز کینے ۔ اس طرح الی فوج میں بھی بھاگ نئی ۔ رمول الڈمسی استراق کی علیہ جا کے ما تقدم دن بڑھنا جا ہتے تھے واقع اسے میں مقدمت آ ہے کو روک ہتے تھے واقع اصحاب بمقدمت آ ہے کو روک ہتے تھے واقع اصحاب بمقدمت آ ہے کو روک ہتے تھے کا نی قدمی مقدمت میں مورث تھے کہ نگے اس موری الدرا میا و حضر ہت ہو سفیان رمنی اٹ قدی درا ہو بھی اس موری الدرا میں مورث تھے کہ نگے کہ نگے میں اورائی میں میں دورائی میں اورائی میں اورائیٹ میں اورائی میں

میں بغیبر سون سی میں جیوٹ نہیں میں عبد المطلب کا میٹا ہوں میں عبد المطلب کا میٹا ہوں

اَنَ، لَنْبِينُ لَاكَدِبُ اَنَ ابْنُ عَنْدَ الْكُلْبُ

حضرت عباس دخی اشدتن لی مدنسایت بلنداد ایتے . آپ نے کم دیا کهمهام من العام کوالوازدو ، چنامخیروه یول پیکار نے مگے ا

ا سے گروہ ، نصار ؛ اسے بیعتِ رضوان والو!

يَامَعُشَرَ الْاَنْصَارِ بَاآَمُعَابَ السَّهُرَة

یا آمنعاک سُولہ الْکِفَرُہ الْکِفَرُہ اسے سورہ بقرہ والو: اس اواز کا کان میں بڑنا تھاکہ لبیک لبیک کئے ہوئے سب جمع ہوگئے۔ آپ لے

مسعت آرائی کے بعد حمد کا حکم دیا ، چنائی وہ نہایت مجادری وشجاعت سے لوشن کے .

ر صبح بخاری :ب قرل انترت لی وایوم حنین اذا عجلبتک مرکم فرنشکم ، لاکم

شذت جنگ کو دیکھ کرآپ سنے فرویا، آلوان تحیی ، تو طیش و اب تنور نوب گرم بگیا، مڑائی کا نقشہ بدل جیکا تھ جسمانوں پرطی نہت کا نز ول موا کے فرود را صی کاشکر جمکیان گھوڑوں پرمواروں کی شکل میں نظرآ را بہتھا۔

آ کفرنت صلی اللہ دنی کی علیہ وسم نے فچرسے الزکر ، یک سنت کو کی میا نہ تھا جس کا دور شاہد اللہ میں سے کو کی سانہ تھا جس کی الموجود اللہ عقد ہوئے کھا رکی طرف مجینک دی ۔ دشمن میں سے کو کی سانہ تھا جس کی آئیکھوں میں وہ وخاک نہ پڑی ہو۔ نشکر کھا رکوشکست مو کی ۔ اسد تعالی نے ایسے کلام پاک میں دیائی حذین کا ذکر اس طرح کیا ہے ؛

مِنْهُ كَيْنَ اللَّهُ مِنْ تُم كُومِدو دي م بہت میدانوں میں اور حنین کے فن جب م ، پی کترت پر ترے بین پاڑت تمارت نجه دارتن ورزمن اوجود فراقت م يا تاك يوكي بيرم بالليطة كالمركب والمترث والمترث والمترث والمترث نے ایت رسول دیمومنوں پراپی طرف سے تشکین ہزں فرہ ٹی اور ده فرمیں تا یں جو مسفے زریکھیں اور کا فرون کو عذاب کیا ، ورمیمنزا ہے کا وشروں کی ۔ بیدفیراس کے بعد توبہ تبول رے گا جس کی بيب ورارة مختن والامرإن

-4

لَقَدُ لُصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَ حَنَ كُتِيْرَةٍ \* وَ يُوْمَر حُتُ يُنِي ﴿ يَ أتجنئتكم كترتتكثر فلمر لَعْنَ ﴿ أَرْشَبُ وَمَا قُتُ عَلَيْكُمُ الْأَدُمِنَ بِهِكَ دَحْبَتُ تُتَعَرِقَ لَيْنَمُ مِدْبِرِينَ٥ تُعُرًّا نُزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَنَىٰ مُؤْمِنِينَ وَٱ لَٰزَلَ حَبُوْدٌ ۚ نَحْرُ تَوَ وَهَا و عَذْبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ وَ لَا لِكَ جَزَاءُ كَلِيْزِيْنَ هُ تُثْمَر يَنُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعُدِ ذَابِكً عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ﴿ وَاللَّهُ أُ غَفُودٌ دُّحِيْمٌ ٥ (مَوَّةَ مِعٌ)

# جنگ وطاس

شكستِ خوروه فوج ٹوٹ بھوٹ كر كچيد تواوطاس ميں اور كچيوطا كف ميں جمع ہو تی۔ المخصرت صلى الشرتدي لي عليه وسلم نے کچھ فوج بسردگی حضرت الوعام الشعری رصنی الشدهمند اوطاس معیمی جود یا رسوازن میں ایک وا دی کا نام ہے۔ دربدبن صمد بیا ر مار اگیا۔ قبيل جشمرك أيك شخص في حضرت الوعامه كى إن مين تيره را جعنه يت الوموى اشعرى رصی النّه رّنیالی عند نے اس حبتمی کوتسل کر ڈ ل ا و جھندیت الوعامرکو الحلاج وی پیمفرت ہومگر کچے دیرِ لبد و ، صل کی ہوئے دگرشا دت ستہ نیلے انہوں نے معنزت الوموسی سے کہ کہ ملام کے بعدمیرایہ بینام سول مذہبی مندسی نعیدوسم کی خدمت میں بینجا دین کہ ہے

مير الحق بين دعات مغضرت فرائين.

حصرت الوعامر کے بعد حضرت الومونی اشعری نے علم مائمتہ میں لیا اورخوب جنگ کی ۔ وشمن کوشکست موتی ۔ اسیان جنگ میں آنخسٹرے صلی النڈرنگ کی علیہ وہلم کی رضاعی مین شبها سعديه بمجى تقييل جب گرفتا يه وكرا بين توا نخط ت صلى الندت ي عليه وسلم سے كہنے لكيل كدين آپ كى مبن بول . آپ نے فرما ياك س كى علامت كيا ہے ؟ اس يرائنہوں نے اپنی بدو کھول کر دکھ کی کہ ایک وفعہ بجین میں میں آپ کو گو دمیں بیے بیٹھی بھٹی کہ آپ نے دانت سے کاٹا تھ براس کا نشان ہے۔ آپ لئے وہ لٹ ن بھی ن لیا اورا پنی ج| درمبارک الجحاكران كوس پرستى يا و مرصاك مجد فرويا وجي جا ہے توميرے وال عزت سے مجو ورا پنی قوم میں مانا بیا ہوتو ولیاں مینی ویا عائے۔ منبوں نے پنی قوم ہیں رہنا پہندیو ور ایبان دیس آپ نے عدم وکنیز اور ایک اونٹ وے کر پڑے احترام سے ل ک قوم مين مشياديا .

بعب حفترت ابوموسی انتعری ا وطاسسے واپس آستے۔ تو آنحضرت حلی آرتی دہویکم کو معفرت الوی مرکا پیغام بینبی ویا ۔ آپ سلے یوں دعافر مائی ا

اے فدا ابوعام مبیر کو بخش دسے۔ اے فدا اسے قیامت کے دن اپنی مخلوق اور اسینے لوگوں میں سے بہتوں کے اور رکھنا،

كَلَّهُ مَّ غَفِرُ لِعُنَبِّدِ أَبِى عَامِرٍ الشَّهُ مَّ الْقِينِ مَا فَيَ عَامِرٍ الشَّهُ مَّ الْقِينِ مَا قَ اَنَشْهُ مَّ الْجُعَلْدُ بَوْمَ الْقِينِ مَا قَفْتِ مِنَ فَوْقَ كَتِيْرِ مِنْ خَلْقِكَ وَمِنَ النَّاسِ -

یہ دیکھ کرحضرت ابوموی اشعری نے ٹینے واسطے دعاک التجاکی۔ آپ سے ہج ل مجا نسسرہائی ،

نَقِيمَة مُدُ خَدُ كُويْتِ . مِن وافل كر. الله وافل كر.

### محاص طائف

آ تخصرت على الدّتوى مليه وتلم في في م واميه إن جنگ كي نبست كلم و يا كرمب كو جمع كرك جيّرا يه مين بينج و يا جائے ، بزت قدس طالفتْ كى لاف ، وان اور تا وقع وقع في حكى وقت الفيل بن عمر و دوسى كوبت ذوالكفيّن كے مندم كرنے كے ليے بهيچ ويكم و يا كرابئ توم سے عدد سے كريم سے طالفت بين آمو ، حصرت طفيل اپنى قوم كے رئيس شے الله منوں شاب في وارد بار وسنحنن سے كريم الله في الاواد بى اورد بار وسنحنن سے كريا الله في الله الله بيارہ والله بيارہ بيارہ

میں حاضر خدمت اقدس ہوئے۔

تُقتِف اوط سے بھا کہ ٹاکنہ میں جائے آئتے تھے ، میمال کیک قلد تھے ، اس کی مرمت کریک ایک سال کا سامان . مدست کر اس میں بنا وگزین تھے ۔ انٹیراسلام اس قدید کے قریب اتراء سدمیں پرمید موقع تخذ کقعدشکی کات استنی باتندیات کیے بمسلیانوں کھ منجدني نسب كياتو مل تلعيت ته ول كالعيذ برسال تذوع كيا ورد غازي شهيد وكلفه -دیا ہے استعمال کیا گیا تو تفقیف نے لوہے کی مرم سان نہیں برسامیں بن سے دیا برم کیا اور نقصان جان مجبی سوار بھیررسول، شریسی ا<sup>ن</sup> تھا رحامہ کی طریف سنہ م<sup>یں</sup> دی کرا دی گئی كركة ركام وغلام فعدے من سنایات آئے كا ووآن وكر دیاجا ہے كا - س كا فتحبر پيما كة تيس غلام قلعدسة الزكر ما حد ندمت مو ف اود سب آز دكر دينے سنتے .ورايك امك كريح مسلما بذر كحة ونساكر دينيه كتيئه ال كالنرو يات كينكنل مور اوران كوتعليم ، سل م د بس ١٠ ان خلامو ، مين "خسرت كغيق بن ما رث تقريو جيرخ عياه برينك كي قلعه كي يوار سے اترے تھے اس لیے رسوں شد سلی اللہ تعالی عدید وسلم نے ان کی سنیت ابو برر کا دی۔ وومِفت بلك ، س - ياده مي صروي تمريا ، مكر قده فتح مذهو يه مخسرت صي الله تعال عديدوسلم في حسنه ت وفل بن معاويه وكل سي منوره كيا - انهو ب في عرد في كد اوه وي جبت میں ہے گر آپ کوشش ب ری رکھیں گ تو اسے پکڑ لیں گے اور گر سے تھوا عائين توسيه كوسفه شبير . عومن مي سده الحاسياً يا جب و ليس آسف علي توصيابكرم في الخصرت صلى المندس لي علمه وعلم سصر عن كي ١ و المول الله ! تقيف سكه تير ول في جم كوصلاويه - آپ ك پر بدوما فسو كين - " اس پر سيانے يوں دُعه فرماتی و منتمين كما تما كريس فن س بن بزيرت بخرك دور تعديرين بارت تقي كردوروث ب ته دا البريك أن النَّكُ مِنْ أَجِرِ فِيزُّت أو الكُرِّي منت بنا يا جا آمنت أس كر وث على وَثَهِن كَ تعد كر هرف حاست تاكرديا يقاعدهن نقب لكاتين-

اَنْسَهُمَّرًا هَدِ سَيِعاد النَّنَ الرَّلْقَيْف كومِرُايِنَ وسے بههند ا

ا تخصرت رمول، لنُديملى الله تعالى عليه وتم لى عن سے جعرابت ميں تعتبر بين ما سے يہال عن لم حنين و او لهاس جمع تنفيس بن كى تفصيل بيسب ا

اسيران جنگ د زامان واهنال:

وزخ ۵۰۰ مرام

بحريان مصرائد

چاندی

آپ نے وس دن سے کھرزیا دو مورزن کا انتظاری ۔ دو ٹرآئے آوا ہے مال منیمت میں سے ہات روم اج بن کو دیا اور انسار کو کچھے نہ دیا ، سیرالفار کو سکن ہوا۔
ان میں سے بیضے کئے گئے ، خدا رسول التدکوموں ف کروے ، دہ قریش کو حول فرمائے بیں اور بم کو بحورم رکھتے ہیں ، حال نکہ ہماری کوارول سے قریش کے خون کے قطرے بیں اور بم کو بوم رکھتے ہیں ، حال نکہ ہماری کوارول سے قریش کے خون کے قطرے شیختے ہیں ۔ اور بعض ہوئے ، جب مشکل پیش آئی ہے تو ہمیں بایاجا تا ہے اور نینیت اور دی جائی ہے اور تا ہے اور نینیت اور دی جائی ہے ۔ "

آئے منزت صلی اللہ تعالی طبہ وہم نے یہ چرچاسنا توانصار کو طعب فرمایہ ایک چری تی ہے فرمایہ کا کی جری تی ہے فرمایہ کی اور کو نذر ہے دیا جب انصار جمع جو تی افسار جمع جو تی جب انصار جمع جو تی جب انصار جمع جو تی ہے تو تمہاری نبید میرے کان میں جنجی ہے ۔ "انصار جو تی نہیں کہ کہ تی ہے تو تمہاری نبید میرے کان میں جنجی ہے ۔ "انصار جو تی نہیں کر تی ہے کہ کی ہے جو آپ نے سن اگر تم بیل سے کسی دانا سنے ایمانہیں کہا۔ فرخیز جو انوں نے ایسا کی متی دیے سن کر آپ نے حمد و ثنا ہے بعد اول خطاب فرایا ا

ے گروہ خدارک یہ کا مس کرتم گراہ مختے فدالے میرے ڈواپوسے م مح ہوایت دی او تجربر سد سکتے فدا منے میریے ڈریعہ سے خدائے میرے ڈریعہ اور دمنیس مختے فدائے میرے ڈریعہ سے می کوفنی کردیا ۔

بَهُ مُعْشَرُ أَوْنَضَادِ أَنْفُرْخَلَا أَلَّمُ خَلَا أَلَّمُ خَلَا أَلَّمُ خَلَا أَلَّمُ عَلَى فَ مِنْ أَذْ فَلَهُ كُلُو اللّهُ فِي قَلْمُ كُلُو اللّهُ فِي قَلْمُ اللّهُ فَي اللّهُ فَلَمُ اللّهُ فِي اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فِي اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا الل

آپ به ذیاتے جاتے ہے اور انصار سرفقرے پر کئے جاتے تھے کہ خدا ور رسول کا اصال اس مصر بڑھ کر ہے۔ ہ

بید فره یا که میں نے تالیف قلوب کے لیے اہل کھر کے ماتھ یہ سلوک کیا ہے ااسے
انصار، کیا تہیں رہے نہ مبرکہ لوگ اونٹ بجریاں نے کر مباتیں اور تم یمول اند کوئے کہ
گھری فرد اسٹر کا تسم اتم ہو کچھ لے جارہے موردہ اس سے بہتر ہے جو دہ لے جارہے ہیں۔
گھری و دی یا درہ میں جاہیں تو میں انصار کی دادی یا درہ میں چیوں گ

یشن کرانعا ریخ را عظے ؛ یا رسٹول الله تو خوشت الما مول لا المرائی میں الدرائ پر س قدر رقت عاری و ن کر روستے روستے فی طحیاں تر ہوگئی ہے۔ جب جورند میں الدی میں بائک کا تسیم بھی ہوئی توسوازی کی سفارت و فدر می منز فکرت القراس موئی ہی معلم میں میں میں مارت میں مارت میں مارت میں مارت میں مارت میں المرت میں الم

ی سول، ندر اسبران جنگ میں سے جوہور تیں چمپروں میں ہیں اور ایم بین جوہ ہیں۔
آپ کی مجھو بجیال و خال میں اور دید بین جوآپ کی پرورش کی کفیل تھیں۔
اگریم نے درف این این تمر دامیرش میں یا نعی ان بن مندر دش و عرتی کو دود در پایا ہوتاء بھراس طرح کی محیبت ہم پر پڑتی، توہمیں اس سے مہر یا نی دف تدہ کی توقع ہوتی، مگر آپ سے توزیادہ نوفع ہے، کیز کھر آپ سے فوزیادہ نوفع ہے، کیز کھر آپ سے فوزیادہ نوفع ہے، کیز کھر آپ سے فرد کر دیں۔
اس کے بعد حضرت الجشروان سے بڑد کر دیں۔
اس کے بعد حضرت الجشروان سے برد کر دیں۔

' یا رموں ، شر: ان چھپروں میں آپ کی محیومییاں ، خال تیں در مہنس ہیں جوآپ کی برد ۔ ش کی کغیل مقیں ، انبوں سنے آپ کو اپنی گودوں میں پال اور سپنے پست ن سے دودھ پلایا ۔ میں نے آپ کو دودھ پیتے ویکھا ،کوئی

> اے ان مالات *کے سلے سیح بخا*ری دیکھو اند سیرت ہمسب و حانب

تے اصاب ، ترجمہ ، اوٹرو ن

یہ تقریر س کر استفادت میں اللہ تعالیٰ عدیہ والم ف فروا یک میں نے انتظار کے بعد السیم کی ہے ۔ اب تم اصیران جنگ وف کم میں بک ، فت کر اور انبول سے کہ کائم اسیران جنگ کی را بی میا ہے ہیں ہے ۔ اب فقی رکر اور انبول سے کہ کائم اسیران جنگ کی را بی میا ہے ہیں ہے آپ نے فرما یا کہ مجھے اسپے فاندان کے صفتہ کا افتان ہے ہیں ہے آپ سے فرما یا کہ مجھے اسپے فاندان کے صفتہ کا افتان ہے ہیں ہے اور وں کی میازت در کا رہے ۔ ہم نما زهم کے بعد بی در نوات میں میں میں انبول نے انبول نے انبول سے انبول س

" تمبارے مجاتی مسلمان موکر ۔ تے ہیں بھیری رانے ہے کامیان بنگ ان کو و بہس کردوں ، تم میں ہے جو بغیر حوض واپس کرنا چاہتے میں کردیں اور جوعوض لین جا ہتے ہیں جم پہلی نفیمت میں سے جو المخف آئے گی ، داکر دیں گے ۔"

بجرت کے لایں مال کے اوائل میں واقعۃ ایل بہیش آیا۔ ازواج مطہات کے اوائل میں واقعۃ ایل بہیش آیا۔ ازواج مطہات کے اس کی اسے مقدورسے زیا وولفقہ وکسوت طلب کیا۔ اس کی آپ نے ایل رکیا ، لینی سوگند کھائی کرایک ماہ تک ان کے ساتھ مخالطت مذکروں گا۔ جب ۲۹ دن گزرنے پرمبینہ پورا ہوا تو آیئے تغییر دسورة احزاب کا ذل ہوئی ۔ گرسب نے زینت دنیا پر النداور رسول کو اختیار کیا۔

للهميج بخارى رخزوة منين

عنزوة ملالف اورغزوة تبوک کے درمیانی زورند میں حسنت کھ بین زمزیہوں اور مسلی التد تعالیٰ علیہ دسلم کی خدمتِ اقدیں میں ماننہ ہوکر ایس ن ما ہے ور منہوں نے اپنا مشہور قعمید و پڑھا۔

# غزوهٔ تبوک

له به شهر مدید و دمنق کے مستریب و معامیں ہے۔ کله صحیح بی ری کتاب ارائی ر - باب قول احد وَإِن تَخُود کَفَ هُمُوضِيْفَ - اللّهِ اللّهِ

مکانات میں سے گزیدے جو پہاڑوں کو تراش کربنا تے ہوئے تھے، توفر آیا کہ ان معذین کے مکانات سے روتے ہوئے گزر ناچاہیے کہ مہا داہم پر بھی دی عذاب آئے۔ بھر آپ نے اپنی چاد رسے من چیالیا اور اس وادی سے ملبری گزرگئے۔

جب الخضرت على الله تعليہ ولم تجرسے روا مذہوئے وراستے میں ایک جگہ آپ کا اقد کم ہوگیا۔ زید بن بھیت قینقاعی منا فق کجنے لگا؛ گذنبرت کا دو ئی کرتا ہے اور متم کو آسمانوں کی خبر دیتا ہے ، حالا نکد و دا تناسجی نہیں جاننا کراس کا ما تد کہاں ہے ۔ "
رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ ولم کو باطلاع المی معلوم ہوگیا۔ آپ سے یہ فرطایا ، ایک فق ایسا ایسا کہتا ہے فداک تعم ؛ میں وہی جا نیا ہوں جواللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ، چنانچہ فدانے مجھے ناقہ کا حال بتا دیا ، چنانچہ فدانے مجھے ناقہ کا حال بتا دیا ۔ چنا ہوا ہو میں ہے ۔ اس کی نظیل ایک و رفت میں جھے ہوئی آپ ورف میں ہے۔ اس کی نظیل ایک و رفت میں جھے ہوئی ورف میں ہوئی ہوئی ایک و رفت میں جھے دورکا ، واسے تم جا کرنے آپ و بہتم ہوا رفتا و مہارک ناقہ اسس ورثہ میں سے دا یا گیا۔

من فی نذکور اس وقت مفرت محادہ ہی کے فریسے میں متحادہ دمنی الدتعالی مند موجو وستھے۔
منا فی نذکور اس وقت مفرت محادہ ہی کے فریسے میں متحادہ مفرت محارہ دمنی اللہ تحالی عنہ
اپنے ڈریسے میں واپس آگر کہنے لگے کہ رسول النہ سبی اللہ تعالی ملیہ وہلم نے اہمی ہم سے
باطلاع المئی جیب ما جرا بیان فرما یا کہ ایک شخص ایسا ایسا کیا ہے ، عمارہ سے مجالی عمروری حوری حوری حورم نے کہا کہ تبایت آنے ہے بین کر
محروری حورم نے کہا کہ تبایت آنے ہے بینے فریدین بعیت نے ایسا بی کیا ہے۔ بین کر
حضرت عمارہ نے ذرید کی گرون لکڑی سے مطلحا وی اور کہا آ اور خمن خدا جمیرے ڈریرے
مے نکل حا میرے ماحد مارہ یہ کہا گیا ہے کہ زید مذکور بعد میں ثابت ہوگیا تھا ۔ ا

ئەسىچ بخارى كاب المفازى ، باب نزول النى مىلى الله تعالى علىدى المجر ئە زرقانى على المواسب بحالدا بن اسحاق دواقدى دغيره ، فزدة تبوك

جیرسے بڑک جیارمنزل ہے ۔ وہاں بڑک رمعلوم ہوا کہ وہ فہ بناط متی بڑک میں میں روز آ مخصرت حلی اللہ تعلی علیہ ولم کا قیام رہا ۔ اہل تبوک نے جزیر برآپ سے صلح کرلی ۔ ایل میں مواریوں نہ بن روہ ما ستر ضرمت ہوا ۔ اس نے تین سو دینار سالا مذہر بر آپ سے صلح کرلی اور ایک سفید فچر پیش کیا ، آپ نے لئے ایک جا در عنایت فرا فی جریا مراؤر ح کے میجودیوں نے میں جزیر پرصلح کرلی ،

تبوک ہی سے آلخصرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حصرت خالدین ولیدرضیٰ اللہ علیہ وسلم نے حصرت خالدین ولیدرضیٰ اللہ علیہ کو جا رسوسواروں کا دستہ دے کر اکیدر بن عبدالمالک کندی لفرانی مروار دومۃ الجندل کے زیرکونے کے بیے بھیجا اور فرما دیا ترقم اکیدر کوئیل گائے کا شکار کرتے ہا دیکے واکیل دومۃ الجندل کے تلوی میں دیا کرتا مختا مصرت خالد جب قلعہ کے باس پہنچ گے توایک عجیب واقعہ پیش آیا و چائری رات بھی کرا کے نیل گائے جنگل سے آگر قلعہ کے درواز کے بیب واقعہ پیش آئی التحد کے درواز کے بیس پیش آیا و چائری راس کے شکار کے لیے تلعہ سے الز آیا و اثنا ہے شکا رہیں مصرت خالد کے درواز کے درواز کے درواز کے درواز کے درواز کے درواز کی درواز کوئی مادر کے درواز کی درواز کی درواز کی درواز کی درواز کی درواز کے درواز کے درواز کی کارکر کی درواز کی درواز کی درواز کی درواز کی درواز کی کارکر کی درواز کی کارکر کی درواز کی درواز

WWW.NAFSEISLAM.COM

نے یہ شہر کیر و قلزم کے کن سے پرشام سے طبی داقع ہے دہ مجود جن پراللہ تعالیٰ نے مجینی کا شکار سبت کے دن حرام کر دیا تھا۔ اسی ثہریس را کرتے تھے۔

#### كَثْفُ الرِّين فِي مَستَلةِ رَفْعَ اليَديِّن





الساعيل سنشر109- چيشرجي رورة - أردُ وبازار- لابكو فون:7324210



همين الم الدور والحاليال الأولى المراكي المراكي الراقية

ورود و المراق ال

الماعيل سنشر 109 مينيشري را وْ - أردُّ وبازار - لابنُو فون: 7324210